# / سرسری تعارف الحاج اعلیٰ حضرت سیدی پیرغوثی شاه صاحبٌ

مصنف عضرت سيدي پيرغوثي شأهُ

ولا دت 🚽 💎 : شنبه ۱۷ رزی الحجه ۳۰ اه کیم جولا کی ۱۸ ۹۳ را ۱۸ را دا ۳۰ ۱۳۰ اف

مقام پیدائش : محلّه بیگم بازار حیدرآ با دوکن

وفات المشارك المال ١٩٥٢ء شب يكشنبه ٢ جون ١٩٥٣ء

م ٢ رامر داد٣٦٣ اف بمقام چنجل گوژه

مزار مجدر كم الله شأه واقع بيكم بإزار، حيدرآ باد

والدماجد : حضرت كريم الله شأه نقشبندي متوفى ٤ جمادي الاول ٣٣١ هـ

مطابق ۱۹۱۳ مئی ۱۹۱۳ء سه شنبه

اساتذه : مولا ناحميد اللَّهُ ومولا نا أنعام اللَّهُ

تعلیم : فقه، حدیث اور تغییر کی مخصیل فرمائی ، عربی ، فاری اور اردوادب میں مہارت

عاصل تقی فن خطاطی سے واقف تھے، صاحبِ طرزادیب اور بے لاگ نقاد تھے خطابت و وعظ گوئی میں مقبول عام و خاص تھے، مثنوی پڑھنے کا انداز والہانہ،

خطابت و وعظ گوئی میں مقبول عام و خاص تھے، مثنوی پڑھنے کا انداز والہانہ، دل آویز اور وجد آفریں ہوتا تھا، ابن عربی اور مثنوی روگ کی شرح پر عالمانہ تجرو عبورتھا، شاعری کا ذوق بچین ہی ہے تھا، عنفوان شاب میں داغ دہلوی مرحوم کو

اد بی محفلوں میں اکثر شریک رہے اپنی چند غزلیں بھی مرحوم کو سنائیں جو کلام عشقیہ کے تحت اس کتاب میں درج ہیں۔

میں حفزت شیخ اکبڑے اکتباب فیض فرمایا اور بعدہ ، دکن کے مشہور صوفی بزرگ حضرت سیدی کمال اللہ شاہ المعروف بہمچھی والے شاہ ہے تمام سلاسل

میں ایک ہی نشست میں بیعت اور ساتھ ہی خلافت واجازت بھی حاصل فر مائی۔ سر ایک ہی نشست میں بیعت اور ساتھ ہی خلافت واجازت بھی حاصل فر مائی۔

مندوستان اور پاکستان کے مختلف شہروں کے علاوہ بعض مما لک اسلامید وغیرہ

حلقه متسبين

نبير وحضرت غوثي شأؤ

حضرت سیدی پیر صحوی شاہ ٌ نے ۱۹۷۳ء میں ہی اینے فرزندمحامد افتخار ساجد المعروف غوثوي شاه صاحب كو (بحواله ايك خط) تمام سلاسل قادريه، چشتيه، نقشبنديه، طبقاتيه، اكبريه، اويسيه من داخل كيا (مريدكيا) اور پرحج بيت الله ے آنے کے بعد ١٩٤٥ء میں اپنے والد حضرت سیدی غوثی شاہ صاحب کے تاج ( کلاہ چار ( م) ترک ) سر پر رکھا اور حضرت سیدی مجھلی والے شاہ صاحب قبله كى دامنى كل مين دال كرخلافت صحوبيغوثيه كماليد يسم مرفرازكيا اورائي والدكى سنت كے تحت است انقال سے حيار ما قبل بحوقعه و رسي الاول ١٣٩٩ هرمطابق ٩ ١٩٤ء اين مكان بيت النور ( جينيل كوره ) مين بعد اختام جلسة عيدميلا دالنبي عيدالاعيادايين ٢٥٠ (چوبيس) ساله فرزند جومريداورخلفيه بهي من مجرايك باراي والدحفرت غوثى شأه كے چوكوشى تاج كومولا ناغوثوى شاه كيسر يرركه كراور حفزت مجھلي والے شأةٌ كے دامني مبارك كو گلے ميں ڈال كر مولانا غوثوى شاه كوابنا جانشين نامزدكيا اورآب اين والدحفرت سيدى صحوى شاہ صاحب کی مندر شدو ہدایت برآج ۲۲ سال سے فائز ہیں اور سالانہ تین اعراس کے رسوم کی اوا نیگ بھی بخوبی انجام دیتے آرہے ہیں اور پھھ کم اس كابول كيمصف اور ببترين مقرر بھي بين اورآپ (مولا ناغوثوي شاه) كي صورت وشبهات این دادا حضرت غوثی شاه قبلاً سے بہت ملتی جاتی ہے۔ و ہی نقشہ ہے وہی صورت ہے سامال ہے وہی

یہ جوصورت ہے تیری صورت جانال ہے وہی

(اولره)

لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّد رَّسُولُ إِللَّهُ وَيُحَقِّ الحَقّ بِكَلِمَاتِهِ اوراللّٰدحق کے ساتھانے کلمات کو ثابت کرتاہے۔ كنز العرفان ابوالا يقان ملغ اسلام واحسان شيخ الثيوخ مجد دالعصراللسان الحق شيخ اكبر ثاني شیخ الھند الحاج اعلیٰ حضرت سیدی غوثی شاہ صاحب قبلہ قدس الله سرہ کے ہدایت آفرين مكالمات بنام مكالمات غوتى کون ہے غوثی سا یوں ہوں گے بہت ہاں میں اک مرد کامل ہے کہی حق اشاعت محفوظ اخذوترتيب (نبيره اعلى حضرت سيدى غوثى شاه ً ) مولناغوثوي شاه (خلف خليفه و جانشين ينخ الاسلام الحاج حضرت سيدي بير صوى شاه عليه الرحمه) اشاعت اول بېلې بار بهوقعه عرس حضرت سيدې غو تې شاه بتاريخ ۴ رشوال المکر ۱۳۲۶ ه مطابق ۲۰ ردمبر ۲۰۰۱ ء بابتمام: مولا ناشاه مجدمتناق إحدالمعروف الدنماشاه قادري الجشي خليفه حضرت شاه سعدالته المعروف كمالي شأه ناشر: اداره النور"بيت النور"845-3-16 چنچل كوره، حيدرآباد ٢٨٠٠ \* \* \* \* \* \* \*

### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ

> به تعاون خید مولا ناشاه محد مشاق احد المعوف الدنماشاه قادری الحیشتی اورنگ آباد خلیفه حضرت شاه سعد الله المعروف کمالی شاه ناشراداره النور

بيت النور 845-3-16 چنجل گوره، حيدر آباد \_24

## مولانا صفى الدين صديقي :

مولاناصفی الدین صدیق رکن دارالتر جمه جامعه عثانیه ایک جید نالم دین اور صاحب تقوی اور الدین صدیقی رکن دارالتر جمه جامعه عثانیه ایک جند نالم دین اور صاحب و رخ بھی تھے۔ ان سے ایک موقع پر تو حیدا فعالی ہے متعلق انفتگو ہوئی جس کے مولا نائے موصوف عالم ہی نہیں بلکہ سالک بھی تھے۔ حضرت قبلہ نے ان سے خاطب ہوئر فرمایا کہ سلوک مقیدہ نقشبندیہ میں اطیفہ قبلی اور مراقبہ قبلی میں ہر سالک کو از روئے ارشاد شخ طریقت ہرفعل کو فعل حق سمجھ کر مراقب و مشاہد رہنے سے تو حید فعلی پیش نظر ہوجاتی ہے اور اس طرح شرک فعلی کا شائب بھی باقی نہیں رہتا تو آپ سے اس شبہ کا از الد کرنا مقصود ہے کہ افعال خیر میں تو ایک حد تک مرضی البید کے تحت افعال خیر کا صدور جائز ہوسکتا ہے اور اس کو فعل حق بھی کہد سکتے ہیں لیکن افعال شر جو تحت مشیبت البی واقع ہوتے ہیں ۔ مگر تحت مرضی البید نہیں ہوتے ۔ انکو فعل اللہ بھی کرمشاہد و مراقب رہنا کسی حد تک صحیح ہوسکتا ہے۔

اسوال پرمولانائے موصوف خاموش باساکت رہے۔انہوں نے صرف یہ کہد کر اعتراف فر مایا کہ سلوک مقید تصورات کے ذریعہ طے ہوتا ہے لیکن اس میں کشف تو ہوتا ہے لیکن مقامات کا سیحے احتیاز و معیار ہاتھ نہیں آتالیکن سلوک مطلق علم صحیح اورار شادیخ کامل سے جوحی رس وحی آگاہ ہو طے ہوسکتا ہے اوراس طرح ہر مقام کا سیح حال اوراس کا امتیاز حاصل ہوسکتا ہے۔اس پر حضرت قبلہ نے فر مایا کہ فقیر یہی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آپ کواپ شخ سے یہ انتیاز و معیار حاصل ہوایا گیا جا اس فصیح سے کہ اگر بعض قر آئی لا قوق الا جاللہ کے ارشاد کو پیش نظر رکھا جائے تو حقیقت میں ہرفعل بعل حق نظر آئے گا کیونکہ قوت یا قدرت کے اسٹاد کو پیش نظر رکھا جائے تو حقیقت میں ہرفعل بعل حق نظر آئے گا کیونکہ قوت یا قدرت کے اینے کہ کوئی قوت کا پیدا کرنا (جس کوحرکت کے بغیر کوئی حرکت یا تعلی مرز د ہی نہیں ہوسکتالہذا خلق فعل یعنی قوت کا پیدا کرنا کہ نعل کو کہتا ہو ایک کہنا ہے گا ورکسب فعل کی نبیت مخلوق کی ذاتی کہلا ہے گا۔ بس خلق فعل کی نبیت محل کی نبیت محل کی نبیت محل کی نبیت محلوق کی ذاتی قابلیت (خیروشر) کی جانب ہوگی اور فعل محل کی اور کسب فعل کی نبیت محلوق کی ذاتی قابلیت (خیروشر) کی جانب ہوگی اور فعل محلوق کی اور کسب فعل کی نبیت محلوق کی ذاتی قابلیت (خیروشر) کی جانب ہوگی اور فعل محلوق کی اور کسب فعل کی نبیت محلوق کی ذاتی قابلیت (خیروشر) کی جانب ہوگی اور فعل محلوق کی اور کسب فعل کی نبیت محلوق کی ذاتی قابلیت (خیروشر) کی جانب ہوگی اور فعل محلوق کی کھونے کیا ہوئی کی خوات کیا گیا ہے گا جس پر جز او مزا کا محکم صادر ہوگا۔ پس

فعل کی حقیقت حرکت کہلائے گی اور اس حرکت کی دونسبتیں ہوں گی \_(۱) خلق فعل، (۲) کسب فعل خلق فعل وفعل حق ہے موسوم کریں گے اور کسب فعل وفعل خلق کہیں گے اور اس کسب کو جو حقیقت اقتضائے خلق کہلاتا ہے۔ بلاقوت حق کے نموذ نہیں ہوسکتی ۔ لہذا بندہ قوت ندر کھنے کے لحاظ ہے مجبور کہلائے گالیکن جب حق تعالی کی طرف سے قدرت کاظہور ہوگا تواس میں حرکت و قوت كى صلاحيت پيداموگي اب اس صلاحيت كواگر امتثال امرالهيد كے تحت استعال كيا تو بغل خیر بربنی ہوگا ادراس کواینے ہوائے نفسی یا اپنے منشائے ذاتی کے تحت برتا تو فعل شرکا اس سے صدور ہوگا۔ خیرے عمل پر جزاملے گی اورشر پر سزا کامنحق ہوگا ،لہذا قوت (قدرت) بذات صرف ذات الهيدكى باوراس لي لاقوة الابالله كي آيت كلام ياك يس آئى باس توت کے ظہور کورکت (جوفعل کی حقیقت کہلاتی ہے) کہیں گے۔ای کوفعل حق ہے تعبیر سیجنے اس کی دونسبتیں ہیں جوخلق فعل وکسب فعل کہلاتی ہیں۔اسی اعتبار سے کسب کافعل ظاہر ہوگا اور اس لئے لَهامَا كسبَث وعليها مَاكتسبت كاامرناطق باورفعل ق ،بالكل فعل خلق سے منزہ ہوکراپی شان تنزیہہ کو برقرار رکھے گا اور سزا و جزا کی نسبت مخلوق یا بندہ کی طرف ہے منوب موكى اورح تعالى الآن كماكان عى بير - سبحان الله عمايصفون مندرجه بالا وضاحت کوئ کرمولانائے موصوف مطمئن موکر گاہے ماہے برابر خدمت میں تشریف لایا کرتے

## مولانا ابوالفداء صاحب اور مسئله وحدة الوجود:

ایک بار کا واقعہ یوں ہے کہ ملاقتے اللہ صاحب سر کردہ بواہیر سلیمانی کے جماعت خانہ میں ایک تقریب میں حضرت قبلہ کے دخصوص میں ایک تقریب میں حضرت قبلہ کو مدعو کیا گیا کیونکہ ملاصاحب موصوف حضرت قبلہ سے خصوص عقیدت و محبت فرماتے تھے۔ فرقہ بواہیر کی تقاریب ان کے اپنے اپنے جماعت خانوں میں اجتماعی شکل میں ہوا کرتی ہیں وہ اس طرح کے تھوڑ ہے تھوڑ نے فاصلہ پر جماعت خانہ کے ہال میں اسٹینڈ پر تھال رکھ دیئے جاتے ہیں اور ہر تھال (طباق) کے اطراف چھ یا سات دعوتی

اشخاص باہم ایک ہی طباق میں کھاتے ہیں۔ چنانچہ جس تھال پرحضرت قبلہ تشریف فرماتھای پر حکیم مقصودعلی خان (جو بعد میں نواب مقصود جنگ کے لقب سے مشہور ہوئے ) مولوی سیدمحمہ بادشاه سيني غلام محمد صاحب تشميري امام مسجد عثانيه سلطان بازارجس كوفى زمانه مسجد سليم خاتون کہتے ہیں )مولا نا ابوالفد اءصاحب مدرس ، مدرسہ دینیات مسجد عامرہ عابد شاب ( خلیفہ مولا نا شاہ انشرف علی صاحب تھانوی) اور دیگر علماء جن کے نام فی الحال یادنہیں پیسب لوگ ایک تھال پر بیٹھے ہوئے ایک ساتھ تناول طعام فر مار ہے تھے چنانچہ کھاتے ہوئے مولا ناابوالفد اء صاحب (مرحوم) نے بطور چشمک حضرت قبلہ کی طرف روئے بخن کرتے ہوئے کا جناب شاہ صاحب آپ گوشت کھا کر ہڈیاں علیحدہ کیوں بھینک رہے ہیں جبکہ آپ وحدۃ الوجود کے قائل میں تو یمی سمجھ لیجئے کہ گوشت مڈی سب ایک ہی ہیں ۔اس کوس کر حضرت قبلہ نے فی البدیہ مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہڈیاں آپ کے لئے کھینک دی ہیں ۔اس پرمولا نا موصوف ذرا برہم ہوکر فرمانے لگے اگر آپ وحدۃ الوجود کے بڑے علمبر دار ہیں تو قر آن ہے مسئلہ وحدۃ الوجود كا ثابت فرماية \_ توحضرت قبله في فرمايا كقرآن كي مرآيت سے وحدة الوجود كا ثبوت

مولاتا نے فرمایا کہ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آیات کا غلط ترجمہ کیا جاتا ہوگا۔
حضرت نے فرمایا کہ آپ جیسے علاء کو بھلا قر آئی آیات کا ترجمہ کیا آئے گا۔اگر کسی آیت کو پیش
کیا جائے تو اس کا صحیح ترجمہ پیش کرنے ہے آپ جیسے علاء قاصر ہیں اس پرمولا نائے موصوف
اور بھی پرہم ہوئے اور تمسخر کے طور پر بہنے گے اور کہنے گئے کہ اچھا آپ ہی فرمائے کہ کون ی
آیت قر آئی کا ترجمہ آپ کو مطلوب ہے تو حضرت مرشدی نے آیت ذیل پیش فرمائی

ایک رای ہ رہم اپ و صوب ہے و صرف رسل کے ایک ویں ہیں رہاں سنیریهم آیتنافی الآفاق وَفِی اَنْفُسهُمُ حتّی یتبین لَهم انّه الحق اور فرمایا براہ کرم اس کا ترجمہ فرمائے۔ چنانچہ مولانا نے باین الفاظ ترجمہ فرمائے۔ چنانچہ مولانا نے باین الفاظ ترجمہ فرمایا" ہم جلد اپنی نشانیاں آفاق اور ان کی ذاتوں میں دکھلائیں گے یہاں تک کہ ان پریہ بات کھل

جائے گا کہ وہی قرآن تن ہے' اس پر حضرت قبلہ نے فرمایا کہ بیاق وسباق کی عبارت اعتبار سے قرآن کا حق ہے کا ترجمہ آیت مذکور میں کہیں نہیں آیا ہے۔ بیتو آپ نے تاویل کی ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اب آپ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اب آپ اعتراف کر لیجئے کہ ہم (علاء) کو ترجمہ کرنا نہیں آتا بلکہ ترجمہ کرنے میں ہم بھی تغییر کے مختاج است کر جمہ یو چھا۔ حضرت قبلہ نے تحت الفظ بلا رہتے ہیں۔ اس پر انہوں نے حضرت قبلہ سے اس کا ترجمہ یو چھا۔ حضرت قبلہ نے تحت الفظ بلا تاویل کے ترجمہ فرماتے ہوئے'' حتمی یہ تبیین لھم انسه احق'' کا ترجمہ یوں فرمایا کہ ناویل کے ترجمہ فرماتے ہوئے' کے گا کہ آفاق وافض میں سوائے حق کے کی اور کا جلو ہیں ہے۔''

ال پرمولانائے موصوف بہت برہم ہوئے اور کہا کہ مفسرین نے تو اس کااس طرح سے تغییر وترجمہ نہیں کیا ہے۔ اس پر حضرت قبلہ نے فرمایا کہ ہرتغییر میں بھی اسی کے مطابق ترجمہ انشاء اللہ پایاجائے گا۔ وہ بہنے لگے تو حضرت قبلہ نے فرمایا کہ مولانا آپ بہنے مت آپ کو تو رونا پڑے گا۔ اس کے ساتھ حضرت قبلہ نے سب ساتھ یوں اور دیگر حضرات کو خاطب فرما کر پکارا کہ آپ سب حضرات کھانا کھانے کے بعدا پی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور جومباحث زیر کے شاں کو ساتھ حضرات کھانا کھانے کے بعدا پی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور جومباحث زیر کے شاس کو ساتھ حضرات کھانا کھانے کے بعدا پی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور جومباحث زیر کے شاس کو ساتھ حضرات کھانا کھانے کے بعدا پی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور جومباحث زیر کے شاس کو ساتھ حضرات کھانا کھانے کے بعدا پی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور جومباحث زیر کے شاس کو ساتھ حضرات کھانا کھانے کے بعدا پی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور جومباحث زیر کے شاس کو ساتھ حضرات کھانا کھانے کے بعدا پی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور جومباحث زیر کے شاس کو ساتھ کو ساتھ کے بعدا پی اپنی جگہ کے بعدا پی اپنی جگھ کے ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کے بعدا پی اپنی جگھ کے بعدا پی اپنی جگھ کے بعدا کے بعدا پی اپنی جگھ کے بعدا کی بیٹھے کے بعدا کی جگھ کے بعدا کی بیٹھ کے بعدا کی بیٹھ کے بعدا کی بیٹھ کے بیٹھ کے بعدا کی بیٹھ کے بعدا کی بیٹھ کے بیٹھ ک

آخرکار حفرت قبلہ نے حاضرین کو کا طب کر کے فر مایا کہ آپ میں سے جو حفرات بھی تفییر لا ناچاہیں لا بحتے ہیں۔ اس سے میں نے جو ترجمہ کیا ہے اس کا مفہوم ہی متر شح ہوگا یہ چنانچہ ملا فتح الله صاحب کے کتب خانے سے ''تغییر معالم النز بل' لائی گئی اور اسے ایک صاحب نے ای آیت کے ترجمہ وتغییر کی ضمن میں پڑھنا شروع کیالیکن جہاں' ان المحق '' صاحب نے ای آیت کے ترجمہ وتغییر کی ضمن میں پڑھنا شروع کیالیکن جہاں' ان المحق ' کا ترجمہ کیا جاتا تو ایس میں وہی قرآن حق ہے ، جنت حق ہے ، دوز نے ہے قیامت حق ہے ، عذاب قبرحق ہے۔ خیروشرحق ہے کو تو پڑھ دیتے اور وہی حق ، حق می کے فقرہ کو نہ پڑھ کر گرین کر جاتے اور اس کو شریز ھے۔ ای طرح کئی لوگوں نے آخری فقرہ کو نہ پڑھا تو حضرت قبلہ نے

فرمایا که حضرات آپ یہودیت کا مسلک چھوڑ کر اسلامی مسلک کیوں نہیں اپناتے اور سیح عبارت کیوں نہیں پڑھتے۔ اس پرمولانا حیرت تشمیری نے جواس صحبت میں موجود تھے۔ انہوں نے بھی تفییر ندکورکو لے کر پڑھا اور انہوں نے بلاکسی معنی کے ترکئے ہوئے آخر تک عبارت پڑھڈ الی۔ یعنی ''انسہ السحق ''کا ترجہ وہی (اللہ) حق ہے کا جملہ پڑھڈ الا آخر میں حضرت قبلہ نے ان سموں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے یہودیت کے طریقے کو برسے میں کوئی دقتہ باتی نہیں رکھا اور شیح عبارت نہ پڑھ کرایک طرح سے تحریف و تبدیل کا ارتکاب میں کوئی دقتہ باتی نہیں رکھا اور شیح عبارت نہ پڑھ کرایک طرح سے تحریف و تبدیل کا ارتکاب کیا ہے جوایمانی نقط نظر سے بیر بہت بڑا گنا ہے اور مغائر دین مین ہے۔

لبذا آخرکارآپ جیسے تمام علاء کواعتراف کرلینا چاہئے کہ آپ لوگ نہ تو قرآن کا صحیح ترجمہ ہی کرسکتے ہیں اور نہ تغییر ہی صحیح بیان کرسکتے ہیں اور تفاسر کواپئی مرضی پرڈھال لیتے ہیں اب رہ گیا مسکلہ وحد قالو جود تو اس کو نہ صرف مندرجہ بالا آیت سے ہی ثابت کرسکتا ہوں بلکہ فی البد یہہ جو آیت پڑھی جائے یا آیت پیش کی جائے ای سے یہ فقیراس مسکلہ کا استخراج و ثبوت بیش کرسکتا ہے اس پر ایک صاحب فرمانے گے کہ پھر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس غوتی شاہ صاحب ہی ہیں اور کوئی ان کا مدمقابل ہے ہی نہیں ۔ اس پرفور أنواب مقصود جنگ بول المطے کہ جملااس ہیں کی کوشک ہی کیا ہوسکتا ہے اس واقعہ سے تمام علاء ومشائخین اور اہل علم حضرات جو مطلاس ہیں کی کوشک ہی کیا ہوسکتا ہے اس واقعہ سے تمام علاء ومشائخین اور اہل علم حضرات جو اس صحبت ہیں موجود تھے ۔ حضرت قبلہ کی شخصیت اور علیت کا لو ہا مان لیا اور جن جن لوگوں سے اس حضرات کی گفتگو ہوئی وہ بھی معتر ف ہو گئے کہ مسکلہ وحد ق الوجود اور تو حید هیقی کا اگر کوئی جامعیت کے ساتھ بیان کرنے والا فی زمانہ موجود ہے تو وہ حضرت غوتی شاہ صاحب کی ذات والا صفات ہے۔

## نواب مقصود جنگ بهادر:

خود ایک عالم تھے وہ جب بھی حضور کے پاس تشریف لاتے تو ہمہ تن گوش رہ کر خاموثی سے ہرارشاد کو سنتے اور بھی بھی ہفتہ واری اجتاع جس میں حلقہ ذکر وساع بھی ہوا کرتا

تقا عاضر ہوتے۔ ان ہفتہ واری اجھاع میں دوسرے وابستگان سلسلہ کو حضرت قبلہ تربیتاً تقاریر کرواتے تا کہ وہ تیار ہوکرا چھے مقرر بن جا کیں چنا نچہ مولا نا غلام دشگیر رشید صاحب ، مولا نا نوری شاہ صاحب، شاہ محمہ خان صاحب مرحوم ، مولا نا ناصر علیشاء صاحب پروفیسر معاشیات ، مولوی سیرضمیر احمد شاہ صاحب ، حضرت سعد الله شاہ صاحب مرحوم ، حضرت شاہ محمہ عبد الرشید صاحب غوثی ، حضرت سجادہ نشین مولا ناصحی شاہ صاحب قبلہ مرحوم اور دیگر حضرات وغیرہ کو بھی صاحب غوثی ، حضرت سجادہ نشین مولا ناصحی شاہ صاحب قبلہ مرحوم اور دیگر حضرات وغیرہ کو بھی اللہ تقاریر کرنے کا حکم فرماتے اور اگر نواب مقصود جنگ بھی موجود ہوتے توان سے تقریر کرنے کے لئے فرماتے تو وہ جوابا عرض کرتے کہ میں سننے کے لئے حاضر ہوا ہوں مگر ہولئے کیلئے نہیں آیا۔ انتازہ ہوکر سلام چیش کیا جاتا۔ پھر اس کے بعد محفل سماع منعقد ہوتی نواب مقصود جنگ کی استادہ ہوکر سلام چیش کیا جاتا۔ پھر اس کے بعد محفل سماع منعقد ہوتی نواب مقصود جنگ کی موجود گی میں ان سے فرماتے کہ آپ چیسے علاء دین سماع کو حرام قرار دیتے ہیں تو وہ جوابا کہتے ، اگر بچ پوچھتے ہیں تو ساع بجوغوتی شاہ صاحب کے دوسری جگہ شنا حرام ہے (واضح باد کہ نواب مصاحب موصوف کہیں ہوساع بھی نہیں سنتے تھے )

### مسئله مثل نبی اور قادیانی مبلغین :

میسور اور بنگلور کے دورے کے زمانے میں قادیا نیوں کے چند مبلغین خدمت میں حاضر ہوئے اور مختلف سائل پر گفتگو ہوئی۔انہوں نے مرز اغلام احمد قادیانی کوشل نبی اور بروز کا مصداق بتاتے ہوئے جت پیش کی اور دلیل میں حسب ذیل حدیث پڑھ دی

الله فلما ، أمتى كما نبياء إسرائيل چنانچة بن نا اس كاس طرح ردكيا كهاكر امت محرى كعلاء بن اسرائيل كه ما ننداور ش بين قويس بهى مثل بني مول لهذا مجمد برايمان لاؤراگر بروز كا دعوى بن قويس بهى بروز كا عاصل مول ، ميرى تقد يق كرو، وه اس جواب كوئن كريجد خفيف ولا جواب موگئے۔

گیارہویں شریف اور ایک وہائی یا غیر مقلد سے مکالمہ: ای طرح ایک وہائی

(غیرمقلد) شخص نے آپ سے بنگلور کے دورے کے وقت سوال کیا کہ آپ بار ہاا پی تقاریر میں اس کا اظہار فر ما چکے ہیں کہ ہر مسلد کو کتاب وسنت سے مستبط کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ذرا گیار ہویں شریف کو تو قرآن سے ثابت کیجئے جس کا نہ تو قرآن میں لفظ تذکرہ ہے نہ حدیث میں۔ بلکہ قرآن میں تواس کا نام ونشان بھی پایانہیں جاتا۔ پس اس صورت میں یہ فعل حدیث میں۔ بلکہ قرآن میں تواس کا نام ونشان بھی پایانہیں جاتا۔ پس اس صورت میں می نعل حرام 'نبوعت سئیہ'' ہے۔

حضور نے ارشاد فر مایا کہ اگر گیار ہویں کالفظی ثبوت جا ہتے ہوتو سورہ یوسف میں ''اَ كَدَ عَشَرًا ''كالفظآيام جس ك عنى كياره كي بين چنانچهاَ وَرُعْرَة كالفظ خودالله تعالى نے اپنے کلام پاک میں استعال فر مایا ہے لہذ الفظی طور پر گیارہ سے گیارہویں کا استخراج کیا گیاہے۔اب بیسوال باقی رہے گا کہاس کا حدیث سے کیا ثبوت ال سکتا ہے تو اس کاحل یہ ہے كهايصال تواب كاجواز احاديث نبوي سے ثابت ہے اور خود حضور انور صل الله عليه وسلم كے مل ے بیام ثابت ہے چنانچ حضرت سیدناغوث الاعظم دھگیر کے ایصال ثواب کے سلسلہ میں جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو اس کوقوم مروجہ اصطلاح میں گیار ہویں شریف کے نام ہے موسوم كرتے ہيں اوراس طرح ايصال ثواب كا جواز قرآن حديث سے ثابت ہوتا ہے اورجس كى اصل کتاب وسنت میں بائی جاتی ہے وہ بدعت سینہ ہر گزنہیں ہوسکتی بلکہ بدت حسنہ ہوگی جو کہ سنت بی کہلائے گی اورسنت کی پابندی میں محبوبیت کا درجہ ملتا ہے اور اس کو بدعت سدید کہنے والا جس بدعت كامرتكب بوتا باس كونع كرنے والا 'مَناعُ لِلخَيد "كامصداق بنا بـ جو قطعا حرام وناجائز ہے۔اس بیان کوئ کروہ بہت خفیف ہوا، اورخودتا بب ہوکرآ پے دست حق پرست پر بیعت بھی کی۔

# کلمه طیبه پر ایک آریه سماج منتری سے بحث

ایک بارکا ذکر ہے کہ حضرت قبلہ بنگلور کے تبلینی ، درہ کے سلسلہ میں تشریف فرما تھے، ایک آریہ ماجی منتری (مبلغ) ملئے آیا سلسلہ کلام میں اس نے اعتراض کیا کہ اسلام کا دعوتی کلمہ لا إله الله مُحمّدُ الدّسول الله جاس كاتو قرآن كى كى آيت مين ا يجابون نبين پايا جاتا - پرمسلمانون كايدوي كدان كى بردين بات قرآن سے ثابت كى جاتى جالہذا قرآن مين كلمه طيب إنى اصلى بئيت مين نبين آيا جاتو آپ لوگون كا بنيادى طور پرد وت اسلامى مين اس كلمه طيب في اصلى بئيت مين نبين آيا جاتو اتواد اس طرح آپ كدين كى اساس بى كلمه كو پيش فرمانا كتاب آسانى كے مطابق نبين پايا جاتا اور اس طرح آپ كدين كى اساس بى كو كلى بوجاتى ہے۔

حضرت قبلہ نے فرمایا کہ آپ نے جن دوصیثیتوں سے اعتراض کیاان دونوں حیثیتوں سے قرآن بی سے اس کا جملہ (پارہ ۱۲ اسورہ ابراہیم)
سے قرآن بی سے اس کا جُوت ملتا ہے قرآن میں لا الله الا الله کا جملہ (پارہ ۱۲ اسورہ ابراہیم)
میں غَداعٰ لے مُ اَنّہ لَا اِلله اللّه اللّه کے الفاظ میں وار دہوا ہے اور چونکہ یے کلمہ بذریعہ ذات
رسالتمآب جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللّہ کے نام سے موسوم ہے لہذا اس کے پیش
کرنے والے کے نام کومع لقب کے ماننا ضروری ہے ور نہ اس کے بغیرا کیان کا حصول اور اس
کی تقدیق ہونا ناممکن ہوگا اب رہ گئی ہے بات کہ دونوں اجز اسے کلمہ طیبہ کا ایک ہوجانے کا اعتبار تو وہ اس مندرجہ ذیل آیت سے ثابت ہوجاتا ہے

وَمَنْ لَمْ يُومِنَ بِاللهِ وَرَسولِهِ طَ فَإِنَا اعْتَدَنَا لِلكَفِرِيْنَ سعيداً

(ترجمہ: اور جوكوئى بھی الله اور اس كے رسول (محم ) پر ايمان نہيں لاتا بس ايے

کافروں کے لئے عذاب سعير تيار ہے۔ آيت ندكورہ ميں رسول كا مصداق خود محم رسول الله كن الله قرآن پاك ميں آيا

ذات مبارك ہے علاوہ اذي بسطر ت كلم طيب كاجز واول لا اله الا الله قرآن پاك ميں آيا

اس كادوس اجز محمد الرسول الله بحی قرآن پاك ميں حسب ذيل آيت ميں بحق آيا ہے چنا نچار شاد

ہوتا ہے محمد الرسول الله وَالذّينَ معه آشِداء علی اللّکفارِ رُحَمَاء مينهم پي

کلم طيب كردونوں اجزاء كالفظى جوت بھى قرآن ميں عليحدہ عليحدة قرآن سے تابت ہے اور جامع

موريدوسرى آيت ندكورہ بالا

وَمَنْ لَمُ يُومِنْ بِاللَّهِ و رسول ..... الخ

سے ٹابت ہے چنانچہ جب اس نے یہ بیان ساتو بہت متیر ہوکر کہنے لگا میں نے اس خصوص میں بڑے علائے اسلام کے سامنے اس سوال کو پیش کیا لیکن انہوں نے مجھے کوئی محقول جواب دے کرمطمئن نہیں کیا اور میر ہا عتراض کور فع کرنے سے قاصر رہ اس لئے میں نے عزم کرلیا تھا کہ اس عنوان پرایک کتاب ہی لکھ کرشائع کروں اور اس طرح اسلام کے بنیادی اصول پرکاری ضرب لگاؤں لیکن آپ کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس زحمت و نقصان سے نجات دلا دی اس پر حضرت قبلہ نے فرمایا کہ تم دنیا کے عارضی نقصان کا کیا ذکر کرتے ہو تصویس تو ابدی نقصان اور زحمت سے نجات حاصل کرنی چاہئے جس کا مرنے کے بعد ابدالآباد تک تعلق رہے گا اور بجائے اس کے اسلام پرضرب کاری لگا ئیں اپنی نفس پرضرب کاری کو نہیں لگاتے تا کہ ابدی آ رام و خسر ان سے نجات و چھٹکا را پا جا ئیں اور ابدی راحت کاری کیوں نہیں لگاتے تا کہ ابدی آ رام و خسر ان سے نجات و چھٹکا را پا جا ئیں اور ابدی راحت و عیش کے مقام میں جس کو جنت کہتے ہیں داخل ہوجاؤ ۔ اُس پر اس نے پھر کی دوسرے موقعہ یہ کے دوسرے موقعہ یہ کے دوسرے موقعہ یہ کے دوسرے کو تعد

# مذهب کی ضرورت اور ایک انسپکٹر کسٹم :

ایک مرتبہ بلہاری کے دورہ پرحضرت قبلہ بنگلورا یکسپریس کے سکنڈ کلاس میں سفرفرما رہے تھے اتفاق سے اس کمپارٹمنٹ میں ایک صاحب جواس دور حکومت میں امین کروڑ گیری Custom Inspector تھے آپ کے ساتھ ہی ریل میں سوار ہوئے چونکہ وہ سوٹ میں ملبوس تھے لہذا نہایت متمردانہ انداز میں حضرت قبلہ کی طرف سے اس طرح منہ پھرا کر بیٹھے ہوئے تھے جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ فم ہمی آ دمیوں سے وہ تحت متنظر ہیں ۔ تھوڑی دیر تک خاموثی جھائی رہی ، آخرش حضرت قبلہ نے مہر سکوت توڑ کر فرمایا کہ جناب کا اسم شریف کیا ہے تو صاحب اس متمردانہ انداز میں سو کھا جو اب دیا کہ مجھکو '' آغا'' کہتے ہیں۔ اس پر حضرت قبلہ نے فرمایا کہ المحمد للد آپ مسلمان ہیں۔ اس پر صاحب موصوف برہم ہوکر فرمانے گے کہ میں نے فرمایا کہ المحمد لا آپ مسلمان ہیں۔ اس پر صاحب موصوف برہم ہوکر فرمانے گے کہ میں نہ بہ کی تفریق عبث اور فضول سجھتا ہوں کیونکہ فدیب مانع ترتی ہے۔ اس پر حضرت نے فرمایا فدیم کے تھر بی عیث اور فضول سجھتا ہوں کیونکہ فدیب مانع ترتی ہے۔ اس پر حضرت نے فرمایا فدیم کو تو تا تا ہوں کے تو تا ہوں کے تاب پر حضرت نے فرمایا کہ اس کی تفریق عبث اور فضول سجھتا ہوں کیونکہ فدیب مانع ترتی ہے۔ اس پر حضرت نے فرمایا فرمایا کہ اس پر حضرت نے فرمایا کہ اس پر حضرت نے فرمایا کہ تو تا تھا تا ہوں کیونکہ فدیب مانع ترتی ہے۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ بی تاب کی تھوں کی تو تا تا ہوں کیونکہ فدیب مانع ترتی ہے۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ بی تاب کی تھوں کی تو تا تا ہوں کیونکہ فی تاب کی تاب کی تاب کی تو تاب کی تو تاب کی تو تاب کی تاب ک

کہ آخروہ کس طرح ؟ تو انہوں نے کہا ند ب کی پابندی اور قیود ہم کود نیاوی ترقی اور بہود سے محروم کردیتے ہیں اور ند ب کی قیدو بند سے آزادرہ کر ہم من مانے طور پر ترقی کے مدارج طے کر سکتے ہیں یانہیں تو جد و جہد کر کے ہر طریقہ سے دنیوی ترقی کے وسائل و ذرائع پیدا کر سکتے ہیں اس پر حضرت نے فرمایا کہ بھلا ہے قبتا ہے کس محکمہ میں اور کس گور نمنٹ میں کس عہدہ پر مامور اور کارگذار ہیں تو انہوں نے کہا سررشتہ کروڑ گیری کے عہدہ پر مامور و کارگذار ہوں اور خاص شرحیدر آبادیر استعقر ہے۔

فی الحال دورہ پر جارہا ہوں اس پر حضرت قبلہ نے قرمایا کہ آپ شہنشاہ جارج پنجم (جو
اس زمانہ میں بقید حیات سے ) قیصر ہند ہیں اور حضور نظام میرعثان علی خان والی مملکت نظام حیررآ باد اور سریمین السلطنت مہاراجہ کشن پرشاد صاحب بہادر (جواس وقت ریاست حیدرآ باد کے وزیراعظم سے ) نیزمسٹر بھرو چہ جواس وقت ناظم کروڑ گیری ہے تو بخو بی واقف ہوں گے تو انہوں نے کہا بھلا ان سے واقف کیوں نہ ہوں گا۔ یہ سب تو موجودہ دورہ حکومت کے زیردست مہرے ہیں پھر حضرت قبلہ نے مزید سوال کیا کہ آپ غالباس سے بخو بی واقف ہوں فریردست مہرے ہیں پھر حضرت قبلہ نے مزید سوال کیا کہ آپ غالباس سے بخو بی واقف ہوں کے کہ شہنشاہ جارئ پنجم عیسائی مذہب کے اور حضور نظام مذہب اسلام کے اور مہاراجہ کشن پرشاد ہندو مذہب کے اور مہاراجہ کشن برشاد ہندو مذہب کے اور مہاراج بین میں ہو سے تھے لیکن معلوم تو ایسا ہوتا ہے کہ ان حضرات کی تی وحدارج میں کوئی مذہب مانے نہیں ہو سے سے کہ ان حضور تی و مدارج میں کوئی مذہب مانے نہیں ہو سے سے کہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ان

اگر بخرض محال آپ کے بیان کردہ نظر بیکو مان بھی لیاجائے اور مذہب کو مانع ترقی مان کرترک کردیا جائے تو سب سے پہلے تو آپ کو پھی بیں تو شہنشاہ جارج پنجم کے مساوی درجہ پر ترقی ہونی جائے تھی۔ اگر ایسا ناممکن ہے تو کم از کم حضور نظام کے مساوی مرتبہ پرترقی کرنی چاہئے تھے۔ یہ بھی اگر محال ہے تو مہار اجہ کشن پرشاد کے جسے عہدہ جلیلہ پرفائز ہونا تو مشکل جائے تھے۔ یہ بھی اگر محال ہے تو مہار اجہ کشن پرشاد کے جسے عہدہ جلیلہ پرفائز ہونا تو مشکل نہیں تھا اور آخر درجہ میں کم از کم ناظم کروڑگری کے گر نیڈ عہدہ پر بھنے جانا جا ہے تھا گر افسوس صد

افسوس کے آپ ندہب سے ردگردانی کر کے اپنے عہدہ اور مقام سے ایک انچ بھی آگے نہ برھ سکے اور خسر الدنیا والاخرة کے مستودب ہوگئے۔ بین کرامین صاحب موصوف سید سے ہوکر باادب ہوکر بیٹھ گئے اور بے حد خفیف اور متاثر ہوکر انہوں نے کی آئندہ موقع پر بلدہ میں حاضر ہونے کا وعدہ فرمایا کیونکدا گلے اشیش پر انھیں اتر ناتھا۔

# مسئله سماع اور مولانا احمد شیر خان صاحب پیش امام مسجد نلگنده :

برنانددورہ تبلیفی نلکنڈ ہوہاں کی جامع مبد کے پیش امام مولا نااحمد شیرخان صاحب جو فارغ انتحصیل دارالعلوم دیوبند اور مولا نا مہر علی شاہ صاحب کے خلیفہ مجاز بھی تھے انہوں نے ساع کی نبست اعتراض کرتے ہوئے پوچھا کہ بھلاساع کیوں کر جائز ہوسکتا ہے۔ حضرت قبلہ نے کتاب وسنت کے حوالے کے بجائے فی البدیہ محقولی طور پرارشا دفر مایا کہ جی ہاں جناب والا ساع حرام کے لئے حرام ہے لیکن حلالی کے لئے حلال ہے۔ اس پر مولوی صاحب موصوف کی قدر کبیدہ خاطر ہوگئے۔ حضرت قبلہ مولا نائے موصوف کے تیور تا اُر گئے اور فر مایا کہ آپ میرے اس قول کے وکی دوسرے معنی پر محمول نہ کریں بلکہ ایسا کہنے سے میرا مقصد سے کہ جو اس ساع کو حرام و بدعت سجھتا ہے اس کے لئے بیشک حرام ہے اور جو حلال اور مباح

احادیث نبوی سے بھی یہی ثابت ہے جس طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے ورود کے موقع پر کنواری الرکیوں سے دف پر نعت ومنقبت ساعت فرمائی ۔ کلعت بدر عملیت نامن .... ای طرح ایک عالم تنبع سنت نبوی کو بھی کنواری لڑکیوں سے نعت ومنقبت ننی علیت اگر کوئی اہل سنت اس خصوص میں ایساعمل نہیں کرتا تو گویاوہ اس سنت سے گریز کرتا ہے ابر کے سنت اور خلاف سنت عمل کرنے کا فیصلہ اہل علم اور دیندار حضرت ہی خود فر ماسکتے ہیں ابراگر صوفیاء اکرام ساع سنتے ہیں تو اس میں سنت کی اتباع مقصود ہے اور ان کا یہ فعل جواز کی لہذا اگر صوفیاء اکرام ساع سنتے ہیں تو اس میں سنت کی اتباع مقصود ہے اور ان کا یہ فعل جواز کی

حیثیت رکھتا ہے اب رہ گیا سائے کے حرام اور ناجا کر کس کل پر اور کس لئے کیا گیا ہے تو بیر مقولہ پیش نظر رکھنا چا ہے (جو حضرت امام غزالی گا تول ہے) السماع حلال لا ہلہ یعن سائ اس کی المیت رکھنے والے کیلئے حلال ہے اگر سائے میں عشق محبت خدایا معارف و تو حید الہیہ کے مضامین گائے جا کیں تو یہ بھلا کیو کر ناجا کر ہو سکتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا یہ قول کہ ''تم اہل سائے پر اعتر اض مت کرو بلکہ اس سے احتر از کرو، کیونکہ یا تو وہ مغلوب الحال ہوتے ہیں یا کسی علمی اجتباد کی بناء پر اس پڑمل کرتے ہیں۔'' اب رہ گئی یہ بحث کے سائے مزامیر کے ہیں یا کسی علمی اجتباد کی بناء پر اس پڑمل کرتے ہیں۔'' اب رہ گئی یہ بحث کے سائے مزامیر کے میں نقارہ کی باخیا با جا کر ہے بلکہ جہاد کے ماتھ سننا چا ہے تو اس کا جواب ہے ہے کہ جب جہاد میں نقارہ کی آ واز جب لئد جو نقارہ کی ماندا کے دور تک پہنچ سے اتنی دور تک شیطان دور اس میں طبلہ یا دف جو نقارہ کی ماندا کیے رتی بلجہ ہوتا ہے اس کی آ واز سے کے وکئر شیطان راہ فرار اختیار نہ کرے گا۔ مزامیر میں ستار ، سار گئی ، قانو نچہ وغیرہ جو تا روالے باہے ہیں وہ حرام ہیں۔طبلہ ،دف بنفیری سرود، ہار مونیم ،مباح اور جا کر ہیں۔

علادہ ازیں جب کی شادی یا خوشی کے موقع پر گا تا بجانا جائز ہے جیسا کہ احادیث سے جوت ملتا ہے تو سب سے بڑی خوشی حاصل حق کی صوفی کو ہوا کرتی ہے جس کے لئے گا تا بجانا مزید جائز ہوسکتا ہے۔ قبل ظہور اسلام گا نا بجانا مزامیر کے ساتھ بطور لہو ولعب اور تعیش کے نقط نظر سے ہوا کرتا تھا جس کو ایا م جاہلیت میں حظ نفس کے لئے سنا کرتے تھے لہذا ایا م جاہلیت کی جہاں اور چیزیں ناجا ئز وحرام قرار دی گئیں ہیں وہاں فقہاء نے گانے بجانے کو ممنوع قرار دی گئیں ہیں وہاں فقہاء نے گانے بجانے کو ممنوع قرار دیا ہے محض اس خیال کو پیش نظر رکھ کر کہ کہیں لوگ اس میں پڑھ کر دین کی طرف سے غفلت و لا پروائی نہ کرنے لگیں لہذا بہ نقاضائے احتیاط آئمہ جم تبدین نے ایسے ماع کو ناجا ئز کھرایا لیکن اس کا اطلاق صرف عوام پر ہوتا ہے نہ کہ اکا براولیاء اور مشائخین عظام پر ۔ چنا نچ بعض اہل اللہ اور بزرگان دین نے ہاع کے متعلق مندرجہ ذیل اشعار میں یوں اظہار فرمایا ہے ۔ حضرت

شزداکہ شور طرب دوسرا ہست اگرآدی را بنا شدخراست حضرت جامی منع ساع و نغمہ و نے میکند فقیہ بیچارہ پے نبرد یہ سرتخت و فیہ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب مظراب پر ہاتھ پڑتا ہے تو ججھے بہشت کے دروازوں کے کھلنے کی آواز سائی دیتی ہے۔

ایک اور بزرگ فرماتے ہیں

چیت میدانی صدائے جنگ عود انت ربی انت حبی یاودود

ایک دوسرے بزرگ رباعی کی شکل میں ارشادفر ماتے ہیں

خنگ تار وخنگ چوب وخنگ پوست از کجا می آید این آواز دوست فر بخود می آید این آواز دوست

بہرحال بیخوب مجھ لینا چاہئے کہ آلات مزامیر مقصود نہیں ہیں۔ صرف مضامین وکلام مقصود ہے جس سے قلب وروح میں حب وعشق خدا ورسول کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

خفرت عبدالقدوس صاحب گنگوئی نے اپنے ایک مرید سے جوجی وزیارت حرمین و شرفین کے ارادہ سے سفر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا فر مایا کہ جب تم دربار رسالت میں حاضر ہوا تو میر اسلام عرض کرنا۔ چنانچہ جب وہ مرید جج کے بعد مدینہ طیبہ روضہ اقد س پر حاضر ہوا تو اپنے شخ کی جانب سے سلام پیش کردیا جس کا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم واقعہ میں ان الفاظ میں جواب عطافر مایا

"اجى ميرى طرف الي بدعتى بيركوسلام كهنا"

چنانچہ جب وہ مرید بعد فراغت جج و زیارت حرمین وشریفین حضرت عبدالقدوس گنگوہی کی خدمت میں حاضر ہوا اور مندرجہ بالا الفاظ کو کہنس دھرادیا اس کے سنتے ہی حضرت

گنگوبی پر رفت طاری ہوگی اور زبان بے اختیار حسب ذیل شعر جاری ہوا، اور ایک کیف طاری رہا۔ رہا۔

بدم تفتی و خورسندم عفاک مگو کفتی جواب تلخ می زبید لب لعل شکر خارا اس واقعہ سے بیسبق اخذ ہوتا ہے کہ بدعتی کا نعل وعمل بھی غلبہ عشق و محبت میں اللہ و رسول کے پاس مقبول ومحمود ہوتا ہے۔

اہل اللہ اور محقیقین کے پاس حسب ذیل شرائط کے ساتھ ساع کومشر وط رکھا ہے ا شخ ساع۔ زمال ۔ مکان ۔ اخوان شخ ساع۔ زمال ۔ مکان ۔ اخوان

#### ١) شيخ سماع :

اس پایه کا ہونا جو مجاز بیعت وخلافت ہواورا پنی ہمت وہ توجہ سے مفل کو قابو میں رکھے۔ ۲) **زمان** :

کی شرط میہ ہے کہ کوئی ایسا وقت نہ ہوجس میں غلبہ حال کے باعث نماز قضاء یا فوت ہوجانے کا حتمال واندیشہ ہو۔

#### ٣) مكان:

مقام اییا ہو کہ جہال عامته الناس کی آمد و رفت نہ ہوسکے کیونکہ عوام کا الا نام کے مصداق ہیں۔ ممکن ہے کہ جہل و نادانی سے کسی اہل ساع کے وجد و حال کود کی کی کراس پر چشمک یا استہزاء نہ کر پیٹھیں اور اس طرح ارتکاب معصیت ہوکر رجعت کا ہدف نہ بن جائیں۔

### ٤) اخوان :

سب لوگ کم از کم مسلک طریقت میں ایک ہی رنگ کے ہونے جاہئیں جوآپس میں کسی تم کا اختلاف یا اجتناب ندر کھتے ہیں۔

مندرجه بالاتقرىر بعنوان ساع س كرمولا نا احد شيرخان صاحب نے سكوت اختيار فر مايا اوران كومزيداعتراض واستفسار كي ضرورت لاحق نه ہوئى اور بھى بھى حضرت قبله كى خدمت ميں

#### اصطلاحات تصوف اور مولانا صبغت الله صاحب بختياري :

مولانا بختیاری صاحب شخ النفیر مدرسه العربیه عمرآباد (مدراس) (مشہور کارکن جماعت اسلامی مدراس) بھی ایک بار حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوکرا صطلاحات تصوف کی نسبت اعتراض کرتے ہوئے فر مایا کہ حضرات صوفیاء کرام نے تصوف کے اصطلاحات کی ایک بدعت گڑھ کی ہے۔ اگر یہ بدعت نہیں ہے تو آپ ہی کتاب وسنت کی روشنی میں اس کا جواز ثابت فرمائے۔

چنانچ حضرت قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ اصطلاحات تصوف کو بدعت کھیرانا تو ایک طرف رہا، ذرادین کی اساس یعنی کلم طیبہ کنفی اورا ثبات کی نبیت تصفیم کرلینا چاہئے کہ آیا یہ بھی صحح ہے یا نہیں ۔ پھراس کے بعد کلمہ شہادت کی اصطلاح گلے پڑتی ہے یعنی اول کلمہ طیبہ، دوم کلمہ شہادت وغیرہ کی اصطلاح ان کا ارتفاع کیونکر ہوسکتا ہے۔ پھر نماز شروع کرتے وقت تحبیر تحریہ سے قبل انسی وجہ نی وجھ کی لیدی فیطرت السموات والارض حنیفا تحریہ سے قبل انسی وجھ نی وجھی لیدی فیطرت السموات والارض حنیفا وَسَانیا من المشرکین کہتے ہوئے ای آیت میں وجہ کی ایک اصطلاح آئی ہے اس کا مصداق کیا ہے اور تا وقت کی ایک اصطلاح آئی ہے اس کا طرح متوجہ ہونافعل عبث ہوگا اور پھر نماز کی ابتداء کا جب بیال ہے تو پوری نماز کا کیا ہو چھنا؟ طرح متوجہ ہونافعل عبث ہوگا اور پھر نماز کی ابتداء کا جب بیال ہے تو پوری نماز کا کیا ہو چھنا؟ اگر ' وجہ' سے وجہ اللہ مرادلیں تو وہ پیش نظر نہیں ۔ پھر بھلا اس اشتباہ کا از الہ بھوتو کیونکر اور کیے؟

ای طرح کلمشہادت کا اعادہ اذاں اور اقامت میں کیا جاتا ہے اور شہادت یعنی گواہی دویت کی معتبر ہوتی ہے عدم رویت کی گواہی غیر معتبر ہوگی۔ اس طرح آننی وَجَهَتْ وَجُهِی میں اِنسی کا مصدات کون ہے؟ اور اس اصطلاح کا کیا مفہوم ہوسکتا ہے؟ آپ جب نماز پڑھنے ہے۔ قبل ان کلمات کود ہراتے ہیں تواس کا مصدات کس کو شہراتے ہیں اور اِننی وَجِهت وَجِهی

کہہ کرکیا اعتبار پیش نظرر کھتے ہیں تو مولانا موصوف حیران وستشدر رہ گئے اور ہولے کہ میں ایک عامی شخص کے ماندان الفاظ کو دہراتا ہوں۔حضرت قبلہ نے فرمایا کہ عامی شخص عوام سے ہوتا ہے اورعوام کلانام کے مصدات ہیں گرآپ تو ماشاء اللہ دین میں خصوصی درجدر کھتے ہیں نہ صرف عالم دین بلکٹ النفیر ہیں آپ کا شار تو عوام میں نہیں ہوسکتا بلکہ آپ کا علم وعمل تو عامة المسلمین کے علم وعمل کے مقابلے میں زیادہ فوقیت اور خصوصیت رکھتا ہے پھر عبادت کا کمال تو یہ کے کہ حدیث احسان کی روہ

# أَنَ تَعُبُدُ اللهُ كَانَكَ تَراَهُ

کاتھم ہے۔ بھلااس کمال عبادت کوآپ نے کس حد تک حاصل فرمایا ہے اگر یہ کمال آپ نے حاصل نہیں فرمایا ہے تو اس کے حاصل کرنے کے لئے اب تک آپ نے کیا کوشش فرمائی ہے۔ غرض آپ کوال فن کے اصطلاحات سے واقف ہونا پڑے گا چنا نچہ محققین کے پاس ہی حدیث احسان بنا فن تصوف واصطلاحات تصوف ہے۔ علاوہ ازیں جب آپ عقا کدو احکام میں فقہ ،عبادت ایمان واعمال ضابط میں محتلف اصطلاحات مثل کفر وشرک و نفاق و ارتداد، بدعت فسق و فجور ، نماز ، روزہ ، زکوۃ ، حج وغیرہ کے تفصیلی اصطلاحات اوران کے مسائل ومتعلقات (فروعات) کوآپ جائز رکھتے ہیں تو کیا یہ لا زمی نہیں کہ دین کے ساتھ نعت جس کو قرآن نے حکمت سے تعبیر کیا ہے اور اس شعبہ میں اسرار ورموز کوشامل کیا گیا ہے ان کو بھی رائح ور بیا خود اور بیان کرنے کے لئے اصطلاحات کیوں ضروری نہیں ہیں؟ بلکہ اس کو بدعت قرار دینا خود ایک بدعت ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں

اصطلاحیت مرا بدال را زان نمی باشد خبر عقال را استان است به باشد خبر عقال را استان الله استان الله استان الله وجه الله وساله الله وغیره الفاظ وارد موئ بین و ان الفاظ پرتا و قتیکه وقوف حاصل نه مویدالفاظ لا نیل رام نے ان مندرجه بالا الفاظ کومن تغییر کی همن مین قرآنی لا نیل را بین گر آنی

اصطلاحات کے نام سے موسوم کیا اور ان کے مفہوم اور تعبیر کو بھی واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔
ای طرح محدثین کرام نے فن حدیث کے اصطلاحات کو واضح و رائج فر مایا ہے مثلاً حدیث معروف یا متواتر ، مشہور ، حسن ، احاد ، غریب ، ضعیف موضوع بلکہ ان کی تفصیل وتو ضیح بھی فر مائی ہے ۔ پس جب قرآن و حدیث و فقہ کے لحاظ سے اصطلاحات کا جواز ہوسکتا ہے تو بھلافن ہے ۔ پس جب قرآن و حدیث و فقہ کے لحاظ سے اصطلاحات کا جواز ہوسکتا ہے تو بھلافن سے دفقہ کے لحاظ سے اصطلاحات کا جواز ہوسکتا ہے تو بھلافن سے دفقہ کے لئے اصطلاحات جواسرار ورموز اور حقائق دین میں جن کوقرآن میں

# وَمَنْ يوتَ الحِكُمةَ فَقَدْ أُوتِي خيراً كثيرا

کی حیثیت سے واضح فرمایا گیا ہے۔ اور ای بنیاد پر تفقہ فی الدین کے معیار کو پیش نظر رکھتے ہوئے محققین وصوفیائے کرام نے اگر اصطلاحات تصوف بھی مدون فرمایا ہے تو ہے کام بدعت کو کر ہوسکتا ہے اگر آپ جیسے علاء اس کو بدعت قرار دیتے ہیں تو یہ بدعت حنہ ہوگی نہ کہ بدعت سعیہ ۔ بلکہ بیتو کتاب وسنت اجماع کے مطابق قیاس کے معیار پر پوری ارسکتی ہے جو عین سنت ہوگی اس ساری بحث اور بیان کو مولانا بختیاری صاحب نے ساعت فرما کر سکوت عین سنت ہوگی اس ساری بحث اور بیان کو مولانا بختیاری صاحب نے ساعت فرما کر سکوت اختیار کیا اور تھوڑ ہے دنوں کے بعد جماعت اسلامی سے خارج ہوکر اپنے ایک خاندانی مشاک کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت واجازت سے سر فراز ہوئے اور اب تک مولانا کے موصوف سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو حضرت مرشدی و مولائی کی عظمت و شخصیت کا اعتراف کرتے ہوئے ہمیشہ ذکر خیر ہی فرماتے رہتے ہیں۔

### ایک اهل قرآن:

بنگلور میں ایک بار فرقہ اہل قرآن کے ایک صاحب نے ملاقات کے دوران بحث و کراراں طرح شروع کی کہ میں قرآن کے سواحدیث کو قطعاً نہیں مانتا کیونکہ آھیں احادیث کی بناء پر اسلام میں بیسیوں فرقے پیدا ہو گئے اور اس طرح دین میں تفرقہ اندازی اور فرقہ بندی بناء پر اسلام میں بیسیوں فرقے پیدا ہو گئے اور اس طرح دین میں تفرقہ اندازی اور فرقہ بندی بیدا ہوگئی ہے۔ لبندا دین کو صرف قرآن ہے ہی سیکھنا چاہئے اس کو سواسب بچھ عرف ہے۔ اس پر حضرت قبلہ نے ان سے فرمایا کہ کلام اللہ میں سے اگر بچھ یاد ہے قو تلاوت فرمایئے۔ تو انہوں پر حضرت قبلہ نے ان سے فرمایا کہ کلام اللہ میں سے اگر بچھ یاد ہے قو تلاوت فرمایئے۔ تو انہوں

نے فوری جواب دیا کہ بیں تو حافظ کلام اللہ بھی ہوں اور یہ کہہ کر کلام اللہ کی چندآیات تلاوت کیں۔ اس پر حضرت قبلہ نے فرمایا کہ بیتو کلام اللہ تہیں بلکہ قرآن ہے۔ اس پر انہوں نے کہا قرآن ہی تو کلام اللہ اور یہ آیات اس کی ہیں جو بیس نے تلاوت کیں ، اس پر حضرت قبلہ نے فرمایا کہ اگر یہ کلام اللہ ہے تو اس کی دلیل قرآن سے ہی پیش فرما سے کہ ھذا کہ لام اللہ تو انہوں نے فرمایا کہ ذالیک الکتاب لاریب فیدہ کودلیلا پیش کیا کہ بھی کتاب ہے اس پر حضرت قبلہ نے فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے تعزیل مین دب العالمین اور ھذا لقرآن کودلیل پیش کیا تو حضرت قبلہ نے فرمایا کہ اس ہے۔ تو یہ ظاہر ہورہا ہے یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور یہ قرآن ہے۔ اس سے تو یہ ناس ہے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ اس سے تو یہ ناس سے تو یہ قابت ہوا ہے کہ یہ کام اللہ ہے۔ اس پر حضرت قبلہ نے فرمایا کہ اس سے تو یہ قابت ہوا ہے کہ آپ حدیث شریف کے قائل ہیں۔

اگرآپاس پرجمی انکار ہی پراڑے رہیں کہ میں صدیث کونہیں مانیا تو قرآن کا کلام اللہ عاب ہونا بھی محال ہوجائے گا اور جب تک آپ کلام اللہ کے قائل ہی شہول گے تو بھلا آپ کی ہدایت کا کونساذ ربعہ ہاتھ آئے گا اور اس کے ازالہ کے لئے اب تو صدیث کا قائل ہونا ہی پڑے گا اور قرآن سے آپ دین کے عقائد واحکام کا تفصیلی علم بغیرا حادیث نہوگ کے استفادہ کرستے ہیں اور پھر جب آپ کو دین کی تفصیلات ہی معلوم نہ ہوں گے تو بھلا ایمان و مل صال کے ممائل سے واقفیت کی طرح حاصل ہو سکے گی اور نجات و درجات آخرت و حیات بعد الموت کے لئے کیا زاد آخرت کا سامان مہیا ہو سکے گا۔ اس گفتگو سے وہ صاحب بالکل خاموش اور خفیف ہوگئے۔

# مولانا شبير احمد صاحب ديوبندي اور استوى على العرش كا مسئله :

ماہ رہیج الاول ۱۳۴۷ ھیں مولا ناشبیر احمد صاحب دیوبندی کے مواعظ کا غلغلہ بہت زوروں برتھا ای زمانہ میں مولانائے موصوف مولوی عبدالباسط صاحب مرحوم صوبیدار کے یباں کے ایک تقریب میں مرعوہوئے تھے۔ دوران گفتگو حضرت مرشدی کے مواعظ کا بھی ان کے سامنے تذکرہ ہوا اور ریبھی بیان کیا کہ حضرت پیرغوثی شاہ صاحب تو خدا کے دیکھنے (مشاہدے)اور یانے (لینی یافت) کی دعوت دیتے ہیں تو بھلاان کی بید عوت کیونکر درست ہوسکتی ہے۔اس کے دوسر بے دن محلّہ موسی باولی نز حسینی علم کے وعظ میں مولا تانے فر مایا کہ اللہ تعالی توعش پرہے بلکہ عرش ہے بھی وراء الوراء ہے بھلااس کے دیکھنے اور یانے کا ذکر ہی کیا، چنانچیر حضرت قبلہ کو بھی اس واعظ کی رپورٹ پیچی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی اگر عرش سے وراءالوراء ہے تواس کو ہماری باتوں کے سننے میں بری وقت ہوتی ہوگا۔

والانكدوة وَاذِسَالَكَ عبادى كجواب مين فانى قريب كمراي قريب مونے كاعلم ديتا إور پهرمزيد برال أجيبُ وَعُوهَ الدّاع إذا وَعَان كاوعده فرماتے بير-مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولا تائے موصوف ''ورائیت' کے غلویس ارشاد باری الله کی نفی كرنے برآ مادہ ہو گئے ہيں اس كے بعد حضرت قبلہ نے حضار مجلس سے ارشاد فر مايا كہ عموماً تحقيق کے باعث عوام تو عوام ہیں خواص علاء تک بھی چکر کھا جاتے ہیں محقق ہر محکمات کوتنگیم کرتے موئے متشابہات میں مطابقت دینے کی کوشش کرتا ہے اور اس حصوص میں نفسانیت اور تاویلات کو خل نہیں دیتا۔ پھر فرمایا کہ دوررہ کر تنزیم کرنے والا بے ادب اور گستاخ ہوتا ہے لیکن نز دیک رہ کر تنزیم ہرنے والا کمال اوب کو ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہے جیسا کہ حضرت شیخ محی الدين ابن عربي رحمته الله عليه فرمات بي وَالرَّبُ رَبُ وَإِنُ تُمَّرِّلَ

عُبُد وَ إِنْ - حَرُ تَى

# مکالمہ سگ آستان پر ایک عالم دین سے :

کی بات کے دوران آپ نے ارشاد فر مایا کہ میں توسگ آستانِ رسالت ہوں۔ یہ
سن کروہ عالم صاحب جمنج طلا کر کہنے لگے کہ آپ بھی عجیب آ دمی ہیں کہ انسان کو حیوان بنادیا اور
حیوان بھی ایسا کہ نجس العین یعنی کتا۔ بھلا انسان اشرف المخلوقات ہو کر ارذل المخلوقات کیے
ہوسکتا ہے آپ نے اس طرح گویا انسانیت کی انتہائی ندمت اور تذکیل کر ڈالی حضرت قبلہ
نے فر مایا جناب مولا نائے محرم کیا آپ حضرت مولا نا شاہ عبدالقدوس صاحب گنگوہی کی
شخصیت کو بھی کچھا ہمیت دیتے ہیں جنہوں نے اپنے ایک شعر میں یوں اظہار فر مایا ہے

نبت خود برسكت كردم ويس منفعلم زانكه نبت برسك كوي توشد إدبي

مولانائے محترم آپ بخوبی داقف ہوں گے کداستعارہ اور تشبیہ کی ایک دصف خصوصی کی بناء پر پیش کی جاتی ہے وہ صفت اگر کسی میں نمایاں طور پر پائی جاتی ہے تو بطور تشبیہ اس کا استعال کیا جاتا ہے نہ کہ حقیقتا اس شخص کو تشبیہ کا عین مشابہ بنادیا جاتا ہے۔مثلاً کسی بہا دریا جری شخص کو اگر کہد دیا جائے کہ تو شیر ہے تو اس کے معنی بینیں ہوئے کہ وہ حقیقت میں آیک شیر ہے بلکہ اس میں جرائت وقوت کا جو ہر نمایاں طور پر پایا جاتا ہے لہذا اس کو شیر ہے مشابہت ہے بلکہ اس میں جرائت وقوت کا جو ہر نمایاں طور پر پایا جاتا ہے لہذا اس کو شیر سے مشابہت دے کر تعریف کی گئی پھر مولانا شاہ عبد العزیز صاحب کا بیشعر بھی آپ نے پڑھ کرا ظہار نبست کا مظاہرہ فر بایا

من خاک کف پائے سگ کوئے تو ہستم دور هر منعکس خبر در تو ہی در سے نیست
ای طرح آگر کی صالح و کوکار شخص کو کہددیا جائے کہ وہ فرشتہ ہے تو اس کے کہنے ہے
وہ فرشتہ نہیں ہوجاتا اور نہ ملکیت کا مرتبہ انسانیت کے مقابلے میں فوقیت رکھ سکتا ہے بلکہ جس
شخص میں خیراورصالحیت کی خصوصیت پائی جاتی ہے اس کوعمو ما فرشتہ صفت انسان کہہ کر موسوم
کرتے ہیں آپ کو معلوم ہوتا چاہئے کہ انسان تمام مخلوقات اور کا نات مادی ونوری و ناری میں

شرافت کا امتیازی درجہ رکھتا ہے اور اشرف المخلوقات کہلاتا ہے لیکن اللہ ورسول کے مقابلہ میں اکساری و عاجزی ذات کا مظاہرہ کرنے کے لئے اپنے کو ذرّہ ہے مقدار اور ارذل المخلوقات ہوجاتا ہے بلکہ اس سے تشبید دے کر پیش کرتا ہے نہ کہ حقیقتا وہ ذرہ ہے مقدار یا ارذل المخلوقات ہوجاتا ہے بلکہ اس طرح اپنے کوان دو ذات مقدس کے مقابلہ میں اپنی عبدیت و غلامی کے اعتبار کو کمال ذات اور عاجزی کی صورت میں پیش کر کے عبدیت و غلامی کے کمال کا ایک طرح سے اظہار کرتا ہے ماہزی کی صورت میں پیش کر کے عبدیت و غلامی کے کمال کا ایک طرح سے اظہار کرتا ہے اس لئے کہ ذرّہ کو آفاب تاباں کے مقابلہ میں جیکئے سے کیا کمال صاصل ہوسکتا ہے بجواس کے کہ قابب کو رکے مقابلہ میں خود کو سرانگندہ اور ذکیل بن کر پیش کرے اور سر فراز ہوجائے۔

نواب قادر نواز جبنگ :

نواب صاحب موصوف حضرت قبلہ کے پیر بھائی بھی ہوتے تھے کیونکہ ان کو بھی شاہ کمال الله المعروف مجھلی والے شاہ صاحبؓ سے بیعت و ارادت کا شرف حاصل تھالیکن پیشی حضور نظام سالع میرعثان علی خان بهادر کی خدمت کے باعث ان کوایے شیخ طریقت کی خدمت مين حاضري استفاضه فيضان سلوك كابهت كم موقع نصيب موتا تقااور صرف كتابي طور پربطورمطالعه معلومات تصوف حاصل ہونے کی بناء براور کچھ خوشامدی علاءاورمشائخین کی تملق آميز باتول سيمتاثر موكرايي كوهاكن آگاه اورمعارف شناس يحف كك تصوه ايك باردوران مُعْتَكُومِيناية باتحكودرازكرت بوئ كمن لككرد يكف تبدارك الذي بيده الملك يعنى بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک (اقتدار) ہے اور پھر کہا ہے وہ ہاتھ تو یہی ہاتھ ہے تو حضرت قبلہ نے مسکرا کر فرمایا کہ نواب صاحب ذرا آیت مذکور کو پورا تلاوت فرمایے کہ آگارشادموتا م ك وَهُ وَ عَلَىٰ كُلِّ شَنِي قَدِيْدِ (لِعَيْ وه مِر شَحَ رِقَدرت رَحَتام) بھلاسو چے توسی اگرآپ چندعلاء ومشائخین کو پومیہ کرانے کا اقتد ارر کھتے ہیں تو اس کے کیا معنى موے كدالله تعالى ك ماندآب مرشى يرقدرت ركھ كتے ميں آپ كوتو بركرنا جا سے كد ایے گفروالحاد کے کلمات آپ کی زبان پر سرزوہوئے۔ چنانچہ نواب صاحب فورا اس سے

# مدارس کا تبلیغی دوره اور مودی سیٹھ :

مدراس کے دورہ میں فقیر بھی حضرت قبلہ کے ہمراہ وہاں گیا تھا چنانچیدوہاں بنگلور کے ا يك سربر آور ده سينه ( محى الدين سنه ) المعروف مودى سينه جومولانا شاه سليمان صاحب تچلواری شریف کے مرید تھے انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک باران کے شخ نے فرمایا کہ کسی ایک شخص نے حضور انو روائی کے کومولا نارشید احمد صاحب گنگوہی کی صورت میں (جن کاوہ مریدتھا)حضورانو بھانے کوخواب میں دیکھا کہ آپ فرمارہے ہیں کہ قیام سلام بدعت ہے۔ حفرت قبلہ نے فرمایا کہ یہ بالکا صحیح ہے کہ حضور انور کیا تھے نے اس کے شیخ رشیدا حمد صاحب گنگوہی ) کی صورت میں اسی اقتضاء کے مطابق کلام فر مایا جبیسا کہ حدیث شریف میں ارشاد بك " تكلِمو الناس على قدر عقولهم "لكن الرميرى صورت مين تشريف فرما بوت تويقيناً قيام وصلوة كوجائز قرار ديت - يول بهي اكثر مختلف اقوام كے خواب ميں حضورانو عليہ مختف زبانوں میں ان کی استعداد فہم کے لحاظ سے کلام فرماتے ہیں۔لہذا قول فیصل یہی ہے کہ رویایا کشف والہام جس پرواقع ہوتا ہے وہی اس کےمطابق عمل کرنے پر مکلف ہوتا ہے۔ دوسروں کے لئے وہ کشف قابل صحت یا متعدی نہیں ہوتا اور نہ دوسرا اس کے کرنے پر مکلف ہوسکتاہے۔

# حرم شريف اور مولوى ركن الدين صاحب:

حضورنظام سابع کے صاحبز ادگان کے اتالیق مولوی رکن الدین صاحب برانے ج وزیارت حرمین شریفین حضرت قبلہ کے ساتھ رفیق جج انہوں نے حرم (بیت اللہ) میں سونے پر اعتراض کیا اور فر مایا کہ حرم میں سونا نا جائز ہے اور حرام بھی ۔ تو حضرت قبلہ نے فر مایا کہ حرامی کے لئے حرام ہے اور نا جائز ہے لیکن حلالی کوسونا حرم میں جائز ہے۔ مولا نائے محترم کیا آپ نے برطرح کے شرک جلی اور خفی کی نجاست سے یا کی حاصل کرلی ہے تو آپ جواب ویں گے۔ کہ شرک جلی ہے تو الحمد لللہ پاک ہوگیا کسی مخلوق یا غیر اللہ کو معبود نہیں سمجھتا لیکن مقصودیت، موجودیت کے شرک خفی اور انھیٰ کی ناپا کی کی ہنوز باقی ہے لہٰذا جس شخص نے شرک جلی اور خفی وغیرہ ہے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے۔ وہ اس پاک جرم میں ہوسکتا ہے ور نہ شرک خفی اور اس کے متعلقات کی نجاست رکھتے ہوئے بھلااس پاک مقام پرسونا کیونکر جائز ہوسکتا ہے۔ الحمد لللہ میں نے شرک جلی اور خفی سے پاکی حاصل کرلی ہے۔ اس لئے حرم پاک میں مجھے سونا جائز ہے۔ میں نے شرک جلی اور خفی سے پاکی حاصل کرلی ہے۔ اس لئے حرم پاک میں مجھے سونا جائز ہے۔ اب آپ کا سونا حلال وجائز ہے یا حرام ، زیادہ کیا کہا جاسکتا ہے۔

## مسئله انا اور نحن اور بهبود على شاه صاحب :

ابتدائی دور میں جبکہ حضرت قبلہ فضان شیخا کبرمی الدین ابن عربی سے اولی نسبت میں مستفیض ہوئے اور با متثال امر شخ اکبر کے تعلیمات و فیضان کو برسرممبر حکمت وموعظت حسند کے بیرابیمیں بیان کرنیکا تھم ہواتو آپ نے اپنے ذاتی صرفہ سے جمع کروا کربڑے بڑے پوسٹر شہراور بیرون شہر حیدرآباد اور دراز مقام پر چسیاں کرائے اوراس امر کی دعوت دی کہ جس كسى كوطريقت وحقيقت ومعرفت مطابق شريعت محمدي عليلية تحت كتاب وسنت حاصل كرنامو وہ آئے اوراس خصوص میں معلومات حاصل کرے۔ چنا نچیاس خصوص میں محلة نورخان بازار کے ایک صوفی بزرگ مسمی بہودعلی شاہ صاحب اپنے مریدین اور معتقدین کے ساتھ حضرت قبله كے مكان واقع محلة الاوه في يتيمال پرتشريف لائے اور كھ كامارا، تو حضرت مرشدى بنفس نفیس با ہرتشریف لائے اس وقت جسم مبارک پرایک معمولی سفید ہرک کی نیم آستین اور سفید تهد بند اور سریر گول ٹویی زیب تن تھی بلا کسی تکلیف کے حضرت قبلہ نے باہر تشریف لاکر دریافت فرمایا که فرمایئے کس سے ملنا ہے تو مشائخ صاحب نے حضرت قبلہ کو معمولی آ دی سمجھ کر اورند پنجان کر کہا کہ ہم لوگ حضرت پیرغوثی شاہ صاحب سے ملنا جاہتے ہیں کیا حضرت مو صوف گھریں موجود ہیں۔تو حضرت قبلہ نے فرمایا کہ جی ہاں حضرت صاحب موجود ہیں آپ

فرمائے کہ آپ ان سے کس غرض کے تحت ملنا چاہتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا جس غرض کے تحت ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں اس کو آپ سے بیان کرنا عبث معلوم ہوتا ہے۔ آپ غوثی شاہ صاحب سے جا کرہی کہد دیجئے۔ اس پر حضرت قبلہ نے کہا حضرت پیرغوثی صاحب ہوں۔ اگر مسئلہ آپ دریافت کرنا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے بو چھ لیجئے میں آٹھیں کا ایک غلام ہوں۔ اگر مسئلہ مذکور مجھ سے حل نہ ہو سکے تو پھر اس کے بعد آپ اس کو حضرت موصوف سے حل اور دریافت فرما سکتے ہیں۔

اس پران بزرگوار نے فرمایا کہ میاں ابھی آپ ایک نوجوان لڑ کے ہیں آپ کو ایک علیت کہاں کہ کی مسئلہ میں جت تحیص کرسکیں لیکن پھر بھی جب آپ کا اصرار ہے تو میں ایک سوال پو چھتا ہوں کئی آفر ب البیة من خبل الؤرید میں واحد مشکلم کے صیغہ کے بجائے جمع مشکلم بخن (هم) کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا ہے۔ اسپر حضرت قبلہ نے فرمایا کہ اس کا تعلق حدیث نبوی علی ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ من عدف نفسه فقد عدف ربه نفس پر " انا " اور "نحن " کی خمیروں کا اطلاق ہوتا ہے۔ لہذا معرفت نفس کی ضرورت دائی ہوتی ہے جس کو الفاظ دیگرخود شناسی کہتے ہیں شاہ کمال کا قول ہے۔

حق شنای کا گر ہنر ہوتا خود شنای سے بہر و در ہوتا ای لئے اس کوکی شخ کامل المعرفت سے حاصل کرنے کی ازبس ضرورت داعی ہوتی ہے۔ ای گفتگو کے دوران (حضرت کچا پیر) مولا نا شاہ محمد حسین صاحب قبلہ چشتی القادر کی (المعروف بیناظم عدالت سمتان ونپر تی) تشریف لائے اورانہوں نے جب حضرت بہودعلی شاہ صاحب کو اس طرح گفتگو میں مصروف پایا تو علیک سلیک کے بعد دریافت کیا کہ حضرت شاہ صاحب کو اس طرح گفتگو میں مصروف پایا تو علیک سلیک کے بعد دریافت کیا کہ حضرت اس مقبل کے توانہوں نے جواب دیا کہ حضرت پیرغوثی شاہ صاحب قبلہ سے ملاقات کی غرض سے یہاں حاضر ہواتھ الیکن ابھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس سے قبل ان کے خادم صاحب سے بچھ مکالم شروع ہوگیا تھا کہ استے میں آپ تشریف لائے قشاہ محمد سین صاحب صاحب سے بچھ مکالم شروع ہوگیا تھا کہ استے میں آپ تشریف لائے قشاہ محمد سین صاحب

نے فر مایا" ابی جناب حضرت مولا ناغوثی شاہ صاحب ہے ہی گفتگوفر مارہے ہیں۔ غالباً آپ کو حضرت سے تعارف حاصل نہیں ہوا اس پر حضرت بہود علیشاہ دم بخو درہ گئے۔ آخر میں حضرت مرشدی نے مہرسکوت تو ڈر کرفر مایا کہ جس طرح اللہ کے ایک ادنی بند سے کو باوجود د کیمنے کے آپ بغیر تعارف کے نہ دکھے سکے اور نہ پاسکے تو بھلا آپ ہی بتا ہے کہ اللہ کو کیونکر اس جس بھری سے بلا اصول بصیرت جس کو معرفت اور خداشناسی کہتے ہیں اس کو کیونکہ دکھے اور پاسکتے ہیں اس کو کیونکہ دکھے اور پاسکتے ہیں اس کے حق شناسی کے لئے خود شناسی شرط لا زمی ہے کیونکہ انسان کو اول و آخر ، ظاہر و باطن اور قرب و اقرب حق تعالی ہی ہیں جیسے حسب ذیل آیات سے مفہوم مترشح ہوتا ہے۔

ا) هولا ولُ والآخر ولظاهِرُوَالباطِنُ وَهُوَبِكُلِ شَئِي عَلِيمُ

٢)وَإِذ سَأَلُكَ عَبادى عنى فانى قريب

٣)وَنَحِنُ ٱقُرَبُ إليهِ مِن حَبَلِ الوَرِيد

چنانچری شنای کے لئے سب سے پہلے خود شنای کی ضرورت لائ ہوتی ہے کیونکہ
اول وآخر ظاہر وباطن تن ہی ت ہے جہاں خود کا (اپنا) تعارف عاصل ہوا کہ وہیں خدااوراپ
مولی کا تعارف بھی عاصل ہوجاتا ہے اوراس وقت خود بخو د 'نَحنُ ' و ''افنا ' کے جمع اور واحد ہونے
کا سیحے منہوم پیش نظر ہوجائے گا۔ جو ہر حیثیت سے مصداق ذات ہوتا ہے کی غیراللہ پر جواہم
باسے نہیں ہے اس کا اطلاق نہیں ہوسکتا ،صرف تن تعالیٰ جن کا اسم ذات اللہ ہوا ور جو قائم
بالمنے نہیں ہے اس کا اطلاق نہیں ہوسکتا ،صرف تن تعالیٰ جن کا اسم ذات اللہ ہوا ور جو قائم
بالذات اور موجود بالذات ہو کر اسم باسمی کہلاتا ہے اس کے سواکسی دوسر سے پر اسم باسمیٰ کا اطلاق حقیقی طور پرضچے نہیں ہوسکتا اور ذات اسم باسمی پر جو واقعی حاضر و ناظر ہے''خن'' و''انا''
کا اطلاق حقیقی طور پرضچے نہیں ہوسکتا اور ذات اسم باسمی پر جو واقعی حاضر و ناظر ہے''خن'' و''انا''
کا اطلاق حقیق ہوسکتا ہے۔ اب بیا ہے اپ ہمت و حوصلے کی بات ہے کہ طالب مولا طلب حقیق کا طلب ہوتا ہے وہی اسی مطلوب کی جلاش و

پوچھا پھرتا ہے مجنوں کو بکو کیادھرےناقہ لیل گیا (طیبات غوثی)

ایک ہندوگیانی سے مئلدادویتی اور دویتی پر مکالمہ: میدک کے ایک وکیل صاحب جن کا نام یا زنہیں آتا۔حضرت قبلہ کے پاس ایک ہندو گیانی کواپنے ساتھ لائے اور ملاقات کے طالب ہوئے۔ یہ ہندو گیانی اپنے مذہب کے ادویتی مسلک لعنی عینیت محض کے قائل تھے۔دراصل وکیل صاحب موصوف کا منشاءتھا کہ دیکھیں اس ہندو گیانی سے مسئلہ وحدۃ الوجود میں حضرت قبلہ کس حد تک عہدہ برآ ہو سکتے ہیں۔حضرت قبلہ نے اس سے سوال کیا مہاراج تم ادویتی ہویا دویتی؟ تواس نے جواب دیامیں ادویتی ہوں۔ حضرت قبلہ نے سوال فرمایا کہ بتاؤ آ سنسارمیں پاپ زیادہ ہے یا بُن؟ اس نے جواب دیااس سنسار میں پاپ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا بتاؤیاپ کون کرتا ہے؟ وہ بولے کہ پاپ ہم انسان ہی کرتے ہیں ۔حضرت قبلہ نے فرمایا،ادویتی کی بناء پرتو بیمشہور ہے کہ جو کچھ کرتا ہے وہ سب بھگوان کرتا ہے انسان کچھ بھی نہیں کرتا ہمہارے عقیدے کے برخلاف بیہ بات تو دویتی (غیریت) کی معلوم ہوتی ہے لہٰذا آج ہےتم اپنے کوادویتی مت کہواور دویت یعنی غیریت کے قائل ہو جاؤ۔وہ بین کر بہت خفیف ہوکراپنے ساتھ وکیل صاحب سے آہتہ سے کہنے لگے کہ بیصاحب تو مہا أتم كياني (عارف تامتدالمعرفت)معلوم ہوتے ہیں۔اس واقعہ كے تھوڑے دنوں کے بعد وکیل صاحب دوبارہ حضرت قبلہ کی ملاقات کو حاضر ہوئے تو فرمانے لگے کہ اس حضور اس ہندو گیانی کوآپ کے پاس مسلک وحدة الوجود کے مقابلہ میں بطور آ ز مائش لا یا تھالیکن آپ نے بچھاس طرح اس کولا جواب کردیا کہ آپ کامسلک وحدة الوجود ہی خصوصی مقام ومرتبہ کا حامل ہے۔

تجدید بیعت پر مکالم مولوی عبدالقیوم صاحب وکیل ہائیکورٹ سے وکیل صاحب موصوف جو سردار بیگ صاحب موصوف جو سردار بیگ صاحب کے عنوال پر بحث و گفتگو ہوئی انہوں نے کہا جس طرح ایک عورت کسی ایک مرد کے نکاح میں آ کر کسی دوسرے سے دشتہ منا کحت یا از دواج قائم نہیں کر سکتی ٹھیک اس طرح ایک شخ (پیر) کا مرید

ہوکردوس پیرکامریز ہیں بن سکتا۔ اس پر حضرت قبلہ نے لطیف پیرا پی میں فرمایا کہ سے جے ہے کہ ایک مرد کے نکاح میں آکر کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی بلکہ ایسا نکاح قطعی حرام ہوتا ہے۔ اگر اس کے موجودہ شوہر میں وصف رجولیت کامل طور پرنہ پایاجا تا ہے کہ تو کیا پیشر کی حکم نہیں ہے کہ وہ ایسے شوہر سے خلع لے کردوسرے مرد سے عقد کر سکتی ہے۔ آپ برامت مانے محقیقین و کاملین کے پاس تا وقت لکہ کوئی آدمی خودشنا کی وحق شنا کی کے جملہ مرا تب (جن کا تعلق ذات صفات ، افعال واثار) سے جب تک کامل عرفان حاصل نہ کرے۔

"طالب العولی مُذکر "کامسداق نیس بنا۔ آپ کے حضرت شیخ کی بزرگ مسلم ہے لیکن جس سلوک کے وہ حامل سے اس کوسلوک مقید کتے ہیں اور سلوک مقید میں تصورات و مراقبات کے مسائل کو کام میں لا یا جاتا ہیں جس سے روحانیت کے کمالات خی عادات و کرامات) تو حاصل ہوجاتے ہیں لیکن مقامات کا امتیاز وشعور ہنوز حل طلب رہ جاتا ہے لیکن اس کے برعکس سلوک مطلق بھی ہے جو علمی اور غیر فانی ارشادات کے ذریعہ سے شیخ کامل اس کے برعکس سلوک مطلق بھی ہے جو علمی اور غیر فانی ارشادات کے ذریعہ سے شیخ کامل رتا مت المعرفت) طے کراتا ہے اس سے خرق عادت حاصل ہونا نہ ہو مضا لقہ نہیں ۔ لیکن مقامات کا شعور اور امتیاز حاصل ہو کرنس مطمئة کے درجہ پر فائر عبو سے ہیں جس کا مقام جنت مقامات کا شعور اور امتیاز حاصل ہو کرنس مطمئة کے درجہ پر فائر عبو سے ہیں جس کا مقام جنت الذات ہے ایساسالک صاحب مقام کہلاتا ہے ای کو تصوف کی اصطلاح میں انسان کامل کہتے ہیں قرآن اس مقام کو اس آیت کے ذریعہ واضح فرماتا ہے تی اای تہا النفی المطمئین أور جسی المی دَبّا کَ دَاخِیةُ مرضیه فَادْ خُلی فِی عَبَادِی وَادْ خُلی جَنّیتی مولانا ارجمعی المی دَبّا کَ دَاخِیةُ مرضیه فَادْ خُلی فِی عَبَادِی وَادْ خُلی جَنّیتی مولانا ورم بھی اس مضمون کو حسب ذیل شعر میں ظاہر فرماتے ہیں

ست بسیار ایل حال از صوفیان نادر است ایل مکال اندر میال

لیذااگراہل اللہ (انسان کامل) کے زمرہ میں آنا مقصود ہے تو کسی مردحق آگاہ وحق نما سے وابستگی اور انتساب پیدا کیجئے۔ورنہ محض تقلیدی وکورانہ عقیدت سے پچھے حاصل نہیں۔

### کلمه طیبه پر علامه ابوالاعلی مودودی سے مکالمه :

بانی جماعت اسلامی نواب نثار جنگ کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت قبلہ کی خدمت میں تشریف لائے بچھ مکالمہ رہا۔ کلمہ طیبہ تشریف لائے بچھ مکالمہ رہا۔ کلمہ طیبہ میں لاحرف نفی آیا ہے توبہ لاکس کی نفی کرتا ہے۔ علامہ موصوف نے جوابا فرمایا کہ علاء کا قول ہے کہ لانفی جنس اللہ کرتا ہے۔ یعنی لانفی اللہ باطلہ کرتا ہے اور الاک ذریعہ اللہ ہی اللہ برحق ہونے کا اثبات ہے۔

حفرت قبله نے فرمایا جب لا کے ذریعہ حرف فی جنس الله مقصود ہے والله باطله کے ساتھ ہی السبہ برق کی بھی نفی ہوجاتی ہے لہذا جب دعوتی کلمہ ہے ہی الوہیت کی نفی ہوگئی تو پھر اسلام وایمان کا ذکر ہی کیار ہا۔علامہ موصوف نے سکوت اختیار کیا۔کوئی جواب ان سے بن نہ يرا -حفرت قبله في اس يرسير حاصل تقريفر مائي اورآخر مين فرمايا كه السفي جنس السه مقصودنہیں ہے بلکرنفی وصف (الوہیت کے وصف یں تو حیداسی ،تو حید فعلی اور تو حید وصفی اور توحیدذاتی کے چاراعتبارات کی تفصیل محققین کرام کے پیش نظر رہتی ہے جس کو لا معبود الا الله ـ لا مقصوداله ـ لاموجودالا الله لا مشهودالا الله كتشريح كتحت تفصيلى بيان آتا ہے اورای اعتبارے الوہیت کے جاراعتبارات ( ذات ،صفات ، افعال اور آثار ) کیلتے یا نج رائے ، چارمنزل ایک مقام کومقامات عشرہ کا نام دے کرتشر تے بیان کی جاتی ہے۔ اس طرح عاررات (راه شریعت ، راه طریقت ، راه حقیقت اور راه معرفت) اور اس کی جارمنزلیل ناسوت ،ملکوت ، جبروت ، لا ہوت بیان کر سکے ۔ راہ وحدت کے اسرار ورموز کی تلقین کر کے مقام قرب تك يافت وشهود كے درجه تك سالك كو پنجادية ميں وحفرت شاه كمال الد مخزن العرفان میں اس کواس طرح ایک شعرمیں ظاہر فرماتے ہیں

کیتا جو قطع پانچ زبان جار منزلاں آخر مقام قرب اے مہنتے ہوا الوہیت غیراللہ مطلوب ہے۔اس تقریرے جوتقریباً ایک گھنٹہ تک جاری رہی من کر علامہ ابوالاعلی مودودی پر رفت طاری ہوگئ اور رونے گئے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ بے شک کلم طیبہ کے فقق فہم سے موجودہ دور کے علاء (الا مَا شاء الله) بالکل خالی دعاری ہیں۔ اس واقعہ کے بعد چند یوم کے اندر مولانا پنجاب تشریف لے گئے تو واپس حیدر آباد نہیں آئے اور تح یک جماعت اسلامی کا آغاز فر مایا۔

# نفل روزه اور چودهری شهاب الدین نقشبندی :

بیگم بازار کے تصابول کے چودھری حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب ہے۔ بیعت و
ارادت رکھتے تھے اور ان سے خلافت بھی حاصل کی تھی ۔ سلسلہ نقشبند بیہ بیس پیری مریدی
فرماتے تھے۔ چودھری صاحب موصوف نے دواز دہم شریف کے فاتحہ کے سلسلہ بیں حضرت
مرشدی کو دعوت نامہ بھیجا۔ حضرت قبلہ دعوت میں تشریف لے گئے۔ فقیر راقم الحروف بھی ہمراہ
تفاجس وقت دستر خوان بچھایا گیا اور کھانا چنا گیا تو حضرت قبلہ نے میز بان سے کہا آپ بھی
تناول فرما ہے تو انہوں نے کہا کہ بیس روزہ دار ہوں، حضرت قبلہ نے کہا یہ کون اکور وزہ رکھنے کا
تاول فرما ہے تو انہوں مطام کی دعوت دے رکھی ہے اور خودصائم ہیں۔ پھراس روزہ کا شار تو
کی فرض یا واجب یا سنت سے بھی تو نہیں معلوم ہوتا۔ اگر مستحب ہے تو آپ کا مقرر کر دہ ہے۔
اللہ تعالی کی صریکی ارشاد کے مقابلے میں نفس یا قیاس کوئی اہمیت نہیں دی جاسکتی ہے جیسا کہ
صریکی ارشاد ہوتا ہے۔

قُلُ مَنْ حَرَّمَ زينته اللهِ الَّتِي أَخَرَجَ لِعِبَادِه وَالطَّيبَات مِن الرزق السَّارَة مِن الرزق السَّارَة عَرْمَ لِمُ الرَّارَة مِن المَن ال

مسئله قرآن اور مولانا ابومحمد مصلح صاحب سے گفتگو:

بانی عالمگیرتحریک قرآنی کو بمقام ناوندگی (بشیرآبادعلاقه پایگاه سرآسانجاه) مولوی محمه

کبیرخان صاحب سیشن جی پائیگاہ فہ کور نے بہ سلسلہ میلا دالنبی صلی اللہ علیہ دسلم اور حضرت قبلہ دونوں کو مرغوفر مایا۔ وہیں حضرت مولا نائے موصوف سے بوقت ملا قات دریافت فر مایا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں انہوں نے بہت تر شروئی سے جواب دیا ''میں صرف قر آن پیش کرتا ہوں'' پھر مولا نائے موصوف نے حضرت قبلہ نے بھر مولا نائے موصوف نے حضرت قبلہ نے فرمایا کہ ہیں تحت کتاب وسنت دین کو پیش کرتا ہوں اور اس کی تبلیغ واشاعت میرا کام ہے۔ چنا نچدای دن بعد مغرب شام میں جامع مسجد بشر آباد جلسہ میلا دالنبی صلی المعلیہ وسلم منعقد ہوا چونکہ حضرت قبلہ کواسی شب ذریعیٹرین بلدہ روانہ ہونا ضروری تھا اسی وجہ سے قبل ازقبل مولوی ولی اللہ علیہ اولی حضرت قبلہ کی تقریر کر انگی گئی (فقیر داقم الحروف بھی موجود تھا) حضرت قبلہ نے ولی النہ بیان میں کتاب وسنت کی روثنی سے بوہلہ ،اولی حضرت قبلہ کی تقریر کر انگی گئی (فقیر داقم الحروف بھی موجود تھا) حضرت قبلہ نے اپنی میں صاف صاف قرمایا کہ جوکوئی واعظ یا مقرد اپنے بیان میں کتاب وسنت کی روثنی میں اظہار خیال کرے اس پر عامت المسلمین کو ممل پیرا ہونا چاہئے کیونکہ ہر مسلمان قرآن و عدیث کے احکام کی تغیل کے لئے مکلف ہے۔

اس طرح وہ ایمان وعمل میں صراط متنقیم پر قائم رہ سکتا ہے ورنداس کے خلاف لغزش اور گراہی کا امکان ہے اور صراط متنقیم وہ راستہ ہے جس پر اہل انعام (انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین خود بھی چلتے ہے اور دوسروں کو بھی چلنے کی دعوت دیتے تھے بھش قر آن اور محض حدیث کو پیش کر کے قوم و ملت کی حقیق رہنمائی نہیں ہو گئی۔ اس بیان سے مولا نامصلح صاحب کے خیالات پر پھھ اثر مرتب ہوا کہ بعد میں جب وہ تقریب کے گئر ہے ہوئے تو کوئی مضمون خیالات پر پھھ اثر مرتب ہوا کہ بعد میں جب وہ تقریب کے گئر ہے ہوئے تو کوئی مضمون خاطر خواہ بن نہ پڑا۔ تقریب تو ہوئی لیکن عوام پھھالیے دل پر داشتہ ہوئے کہ ایک ایک کر کے مجلس وعظ سے کھی نے لگے بلکہ لوگوں کا اصرار ہوا۔ حضرت پیرغوثی شاہ صاحب پھر مکر رپھھار شاد فرما تیں لیکن ٹرین کا وقت قریب تھا۔ حصرت قبلہ اشیشن روانہ ہوگئے۔ حضرت قبلہ کے ساتھ مولوی وجہ الدین صاحب و کیل سرکار پائیگاہ بھی بلدہ کی ٹرین میں ایک ہی کہار ٹرنٹ میں ہمسفر مولوی وجہ الدین صاحب و کیل سرکار پائیگاہ بھی بلدہ کی ٹرین میں ایک ہی کہار ٹرنٹ میں ہمسفر

تھے۔انہوں نے دوران سفراپنے تا ثرات کا اظہار یوں فر مایا '' حضرت قبلہ! آپ کا وعظاتو بہت ہی دلچپ تھالیکن مولانا کی تقریر دلچپ سے خالی و عاری تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گوشت تو ہے لیکن بلانمک مرج کے'' تو حضرت قبلہ نے فر مایا کہ مقت اور مقلد میں یہی فرق ہوتا ہے۔اس سلسلہ میں واضح کرنا ضروری ہے کہ اکثر شہراور مضاف حیدر آباد میں دور ونز د یک جلسہ ہائے میلا دالنبی منعقد ہوتے۔

حضرت قبلہ کو بھی مدو کیا جاتا چنانچ سب سے پہلے جوسوال داعین سے فرماتے تھے کہ آیااس جلسہ میں کی کی صدارت تو نہیں ہے اگر جلسہ میلا دالنبی کی کی زیر بریتی اور صدارت منعقد ہوتا تو اس کی دعوت کور دکر دیتے اور فرماتے کہ جس جلسہ (میلا دالنبی) میں خود حضورا نور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرما ہوتے ہوں وہاں کی شخص کی صدارت بے معنی ہے۔ میں ایسے جلسوں میں شریک ہونا ناجائز اور حرام سجھتا ہوں چنانچ اس قتم کے جلسوں سے آپ موجودگی میں کی کی اجتناب فرماتے ۔ پہلے پہل تو لوگوں کو گماں ہوا کہ شاید حضرت اپنی موجودگی میں کی کی صدارت گوارائبیں ہے لیکن جب مندرجہ بال تو جبہ حضور کی زبانی سی تو ان کی بد گمانی رفع ہوگی جب سے بجائے '' زیر صدارت' کے الفاظ کی '' زیر گرانی '' و'' زیر سر پرسی'' کا عنوان لکھنا شروع کر دیا ۔ بہی نہیں بلکہ ہر موقع پر شریعت محمدگی اور حفظ مراتب کا بطور خاص اہتمام شروع کر دیا ۔ بہی نہیں بلکہ ہر موقع پر شریعت محمدگی اور حفظ مراتب کا بطور خاص اہتمام فرماتے لورا ہے خلفاء اور منعسین کو بھی اس کی تا کید کرتے ۔

# کامل و غیر کامل پر راس مسعود صاحب سے بات چیت :

جوریاست حیراآبادیس بجدہ ناظم تعلیمات Director of Education جوریاست حیراآبادیس بجدہ ناظم تعلیمات اور 'نغیرکاملین' (لیمن مامور کارگذار تھے۔ ان سے ایک ملاقات کے دوران 'کاملین' اور 'غیرکاملین' (لیمن تقصین ) کے امتیاز کے سلسلہ میں مولانا کے روم کے ایک شعرکو دلیل کے طور پر حضرت نے پیش فر الماج حسب ذیل ہے

کاریا کان را تیاس از خود گیر گرچه باشد را نوشتن شیر ، شیر

اس شعری و کرداس مسعود صاحب نے (جو مثنوی میں خصوصی درک رکھتے تھے) کہا کہ انگلتان کے پر وفیسر نکلسن نے (جو ماہرادب فاری کہلاتا ہے) اپنی شرح مثنوی میں شعر مذکورہ بالا میں آخر میں بجائے شیر شیر کے شیر شیر (لہن) کر کے کلھا ہے لیکن آپ نے جوشیر شیر کہہ کر پڑھا تو ایک حد تک مصرعاولی کی صحح ترجمانی معلوم ہوتی ہے ۔ حضرت قبلہ نے فوراً فر مایا فر عیسی اگر بہ مکہ رود چوں بیائی ہنوز فر باشد فر عیسی اگر بہ مکہ رود چوں بیائی ہنوز فر باشد کر عیسی اگر بہ مکہ رود چوں میائی ہنوز فر باشد کی تیچارے کو بھلا حقیقت کی کیا خبر ۔ مثنوی مولا تا روم کے حقیقی مفہوم و معانی سیجھنے کے لئے تو صاحب مثنوی سے یا نسبت محمدی کی کھنے والے شخص سے نسبت وارادت حاصل کے بغیر صحح مفہوم کو نہیں بہنچایا جا سکتا ۔ چنا نچے مولا نا روم نے خوداسی نسبت کی اہمیت کو حسب ذیل شعر میں واضح فرمایا ہے

مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام عش تیریزے نہ شد اس صحبت اور مکالمے کے بعد اکثر مسٹرراس مسعود صاحب حضرت قبلہ سے حضرت مولانا کے اکثر اشعار کے مفاہیم کے استفادہ کرتے رہے بلکہ جب حضرت قبلہ نے مثنوی مولا ناروم کی فاری شرح بح العلوم لکھنوی ثم المدرای کا ترجمه معدتوضیحات و حاشیہ کے ساتھ دد کنز مکتوم' نام سے رسالہ جاری فرمایا جس میں مثنوی مولا ناروم کے فارسی اشعار کواسی وزن اور بح میں اردواشعار میں منظوم کر کے ترجمہ فرمایا اوراس کے کی تبسر شائع بھی ہوئے اور ہاتھوں ہاتھ خریداروں نے ایڈوانس جمع کراکران کو حاصل بھی کیا تو راست مسعود صاحب نے بھی اس میں حصدلیا بلکہ حفزت قبلہ سے عرض کیا کداگرا ہاس کے ترجمہ و تالیف کے کام کومستقل طور پر چلانے آنادہ ہوں تو سرکاری گرانٹ بھی سرکار نظام سے منظور ہوسکتا ہے۔ای طرح دیگر سربرآ وردہ حضرت نے جس میں مسرحدری جو بعد میں حدرنواز جنگ بھی ہو گئے انہوں نے عرض كياليكن طبيعت عيل استغناء اورتؤكل تفااس كام عيل غير الله يربعروسه ونظر ركهنا ندجب صوفیاء کے مسلک کے لحاظ سے توجہ بغیرت موتا تھا۔ جوٹرک خفی کہلاتا ہے اور لہدا آب اس پر

آمادہ نبیں ہوئے بلکہ ستنفی اور متوکل رہے۔

### مثنوی شریف اور نواب هیدر نواز جنگ:

جو پہلے وزیر فائنائس رہے اور بعد میں صدر اعظم حکومت سرکار عالے ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا اور مشورہ بھی پیش فر مایا کہ اگر آپ اس کام کو انجام دیں اور مشوی کے ساتوں دفتر کی شرح و ترجمہ اردو زبان میں طبع و شائع کریں تو اس کوجام عثانیہ اور علی گڑھ یو نیورٹی کے نصاب میں شریک کر کے با قاعدہ تھنیف و تالیف و ترجمہ کا کام انجام دیا جا سکتا ہے اس طرح فاری اوب کی بری خدمت ہوگی لیکن حضرت قبلہ کی طبیعت کی افحاد اور متو کلانہ مسلک نے باوجودان و سائل کے امکان کے بھی قید و بندو نیاوی میں رہنا گوارہ نہ کیا اور سے کہ کرٹال دیا کہ فقیر کی نظر اسباب پر بھی رہتی ہوتی جوہ جوصورت پیدا فقیر کی نظر اسباب پر بھی رہتی ہوتی جوہ جوصورت پیدا فرمائے گاو بھی بہر صورت بہتر اور مناسب ہوگی کیونکہ اس کا توقطعی وعدہ ہے جس میں شک و فرمائے گاوبی بہر صورت بہتر اور مناسب ہوگی کیونکہ اس کا توقطعی وعدہ ہے جس میں شک و شبہ کی گئواکش بی نہیں ہے۔

### وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسُبَه

مسٹر حیدری نے بیتھی کہاتھا کہ مثنوی مولا ناروم کی شرح بزبان اگریزی پروفیسر نکلسن نے کی ہے۔ اس کے کل جز ساٹھ پوٹھ میں اس وقت دستیاب ہوئے تھے اور آپ کی شرح بزبان اردو جو ہوگی اس کا اندازہ لگانے سے بینتجہ نکلتا ہے کہ کل جز کی قیمت مشکل سے تقریباً ایک سورو بے سے زائد نہ ہوگی گریہاں تو کیف ہی دوسراتھا۔ تفویض وتو کل کے مقام ہی کو ہرکی میں بیش رکھا جاتا تھا بقول کے

ہجر اچھا ہے نہ ارمان و حال اچھا ہے یارجس حال میں رکھوہی حال اچھاہے

### عظمت شيخ اور نواب سعيد جنگ:

الموسوم بالوسعيدمرزاصاحب حضرت قبله كي بيريهائي تعادراس زمانديس بجده

ناظم اول فوجداری بلده عدالت میں مامور وکارگذار تھا یک بار وفتر جانے سے پہلے حضرت قبلہ سے ملاقات کرنے حاضر ہوئے۔ دوران گفتگو میں عظمت شخ (پیر) کے عنوان پر بیان فرماتے ہوئے حضرت نظامی گنجوی فرماتے ہوئے حضرت نظامی گنجوی فرماتے ہیں

ما مقیمان کوئے دلداریم لطف دنیا و دین نمی آریم کے بچھمال دل بنیں خبر دوست ہرچہ بنی بدانکہ مظہر اوست کے بچھمال دل بنیں خبر دوست ہرچہ بنی بدانکہ مظہر اوست کین بایں ہم تمام انسانوں میں وہ انسان عظیم المرتبت مظہر ہوسکتا ہے جس سے سرظہور کاراز منکشف ہوتا ہے ای کوانسان کامل کہتے ہیں اس لئے شخ طریقت کو اپناویبا انسان تصور کر کے مناسو واد بی ہے۔ اس کو تو مظہر خدا اور رسول کی حیثیت سے پیش نظر رکھنا چاہئے چنا نچہ مولاناروم نے اس جہت سے ارشاد فرمایا ہے

چونکہ ذات پیر را کردی قبول ہم خدا در ذاتش آمد ہم رسول اس اعتبار کے شغل سے نہ صرف خدااور رسول کی اطاعت میں اخلاص ہی پیدا ہوگا بلکہ حب خدااور رسول مجمی پیدا ہوگا ۔ اس پر مرزاصا حب موصوف اس قدر متاثر ہوئے کہ ٹوپی کوسر سے اتار کر فرش پر پلک دی اور کہنے لگے کہ حضرت آپ نے مجھ پر برااحیان فر مایا جواس حقیقت کا ایکشاف فر مایا ۔ بے شک میں نے آئ تک اپنے شیخ کواس نظر سے نہیں دیکھا اور بہت دیر تک اس کے تمذواور اک کا لطف اٹھاتے رہے۔

### مسئلہ وحدۃ الوجود پر نلگنڈہ کے ایک مصنف صاحب سے مکالمہ:

جناب عبدالرحيم صاحب جوولايت كتعليم يافتة اوراعلى دُكرى ركھتے تھے اور جنھوں فضون تفوف كى كى كتابوں كاكانى مطالبہ كيا تھالكين مسئلہ وحدة الوجود كو وہ الحاد پرمحمول سمجھ كر اس مسلك اور مسئلہ وحدة الوجودكى كتب كے مطالعہ كوعرصہ ہوا كہ سلام كر يجلے تھے انہوں نے

ایک جلسه میں حضرت قبلہ کی ایک غزل کوجس کا مطلع حسب ذیل ہے پیش کرتے ہوئے اس کی توضیح جاجی

اوں وا رہو یں طاہروہ بن اور یں اداعتراض کیا کہ جب اول وا خر، ظاہرو باطن تن یہی ہے اور پھر مزید یہ بھی سوال اور اعتراض کیا کہ جب اول وا خر، ظاہرو باطن تن یہی ہے جیسا کہ آیت محوالاوں کہ والآخر و المظاهر و البلطان و هوبکل شئی علیم کودلیا پیش کیا جا تا ہے۔ تو بھلا اس کی توضع ہے تو یہ ثابت ہے کہ ہر شے کا اول و آخر، ظاہر و باطن، جب تن ہی ہے توشت نام کو بھی باتی نہیں رہی لہذا بندہ یا طلق عین خدا ہو نالازم آتا ہے۔ براہ کرم اس کا صحیح مل بتائے تو حضرت قبلہ نے صرف دو جملوں میں یعنی ''بندہ جن نما اور تن بندنما ہے 'وضاحت فرمادی۔ اگر اس اصول کو عارف باللہ پیش نظر رکھے تو اس میں الحاد کا شائبہ تک باق ندرے گا اس پر منصف صاحب بے حدمتاثر ہوئے اور دیر تک ان پر کیف وسر ورطاری رہا اور آخرش کہنے گئے کہ آئ تک اس اعتبار کونہ کہیں سنا اور نہ کہیں پڑھا۔ حقیقت اور وا قعد تو بہی اور آخرش کہنے گئے کہ آئ تک تک اس اعتبار کونہ کہیں سنا اور نہ کہیں پڑھا۔ حقیقت اور وا قعد تو بہی مصدود ہو جا تا ہے۔ اس طرح منصف صاحب موصوف وحدة الوجود کے مسلک کے ساکلین میں شامل ہو گئے اور اس خوشی میں حضرت قبلہ کی موصوف وحدة الوجود کے مسلک کے ساکلین میں شامل ہو گئے اور اس خوشی میں حضرت قبلہ کی اس کی پرتکلف دیوت بھی فرمائی۔

### مسئله توکل پر مولانا سید ابراهیم صاحب سے مکالمہ :

جامعہ عثانیہ کے پروفیسر شعبہ دینیات اور عربی زبان کے مشہور آدیب مولانا سید
ابراہیم صاحب جوعر بی ادب کے علاوہ دیگر علوم میں بھی کانی عبورر کھتے تصان سے ایک مرتبہ
توکل کے مسئلہ پر مباحثہ ہوا، انہوں نے کہا ترک اسباب کا توکل قطعاً ناجا ترزہے۔ حضرت قبلہ
تے جواباً فرمایا کہ ترک نظر اسباب کا توکل تو جائز ہے انہوں نے برہم ہوکر کہا کہ بیسب
تاویلات ہیں۔ حضرت قبلہ نے فرمایا کہ اچھا آ ہے ہم اور آپ اس خصوص میں اپنے اپنے

مسلک پر قائم رہتے ہوئے کاروبار خاگل کی سربراہی کی نوعیت سے باہمی تبادلہ کرلیں گے۔ میں آپ کے مسلک کوتو اختیار نہیں کرسکتا بلکہ میں ای طرح ترک اسباب کے توکل کے ساتھ اس بات کا تیقن بھی دیتا ہوں کہ اس میں ذرا بھی آپ کے متعلقین کو تکلیف نہ ہونے دوں گا لیکن آپ بھی براہ کرم تھوڑے عرصہ کیلئے میرے متعلقین کی پرورش کا ذمہ کیجئے اور جس طرح عاہے آزادی کے ساتھ اسباب کے ساتھ تو کل کرتے ہوئے پوری قوت سے سربرای فرمایے۔ دیکھیں اس طرح کون ہم میں سے کامیاب رہتا ہے۔ زیادہ نہیں صرف چوہیں گھنٹے ہی در کارہیں ہم دونوں اپنے اپنے مسلک کے تحت تو کل کر کے گذاریں گے اور دیکھیں گے کون اس طرح سچااور ثابت قدم نکلتا ہے۔ اتنا کہہ کرحفرت قبلہ نے جذبہ میں آ کرفر مایا مولا نائے محترم آپ كوچھنى كا دودھ يادا جائے گا۔اگرا ز مائش مقصود ہے تو بسم الله ورنه يجا گفتگونه فر مائے۔آپ جیے ذی علم اور تبحرعلمی رکھنے والے کیا اللہ تعالی کے فرمان میں اپنے قیاس کو کام میں لاسکتے ہیں جومرف يفرما تا بى كد وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى الله فَهُوَ حَسُبُه واضْح بادكه آيت مذكوره بالا میں اسباب پرتو کل کرنے کی اجازت نہیں دی گئے۔ بلکہ بالراست اللہ ہی جومسبب الاسباب ہاں یر بی تو کل کرنے کی عموی دوت دی گئ ہے اور پھر بھی پیاطمینان دلایا گیا ہے کہ اللہ تعالی بی ہرطرح سے کافی ہے کیکن وائے برحال شاکہ آپ صرف اسباب پر بھروسہ کردہے ہیں اورائھیں کو کافی سمجھ رہے ہیں۔ لہذا تو بہ فرمائے اس طرح اللہ تعالی کے فرمان کی خلاف ورزی ہور بی ہے۔ چنانچے مولانائے موصوف بالکل خاموش اور ساکت ہوگئے اور آئندہ سے اس قتم كى مباحث سے مجتنب رہے۔

### مسئله عینیت اور غیریت پر صوفی عبدالقادر صاحب واعظ سے مکالمہ :

ایک محبت یں حضرت صونی عبدالقادر صاحب واعظ اور حضرت قبلہ سے گفتگو ہوئی۔ انہوں نے اعتراضاً کہاغوثی صاحب آپ نے کیا غضب کیا کہ شاہ کمال الله صاحب (المعروف بمجھلی والے شاہ صاحب) سے جو''وجودایک ذات دؤ' کے نظریہ کے قائل ہیں ان کے ماتھ بیعت کرلی ۔ باوجوداس کے کہ آپ کوحضرت شیخ اکبرمی الدین ابن عربی سے فضان کشفی اوراو کی نبت حاصل تھی۔آپ نے بیالیا کام کیا ہے معلوم ہوتا ہے گویا حضرت شیخ اکبڑنے آپ کواپنے پاس سے دھ کار دیا ہے۔حضرت قبلہ نے ان سے سوال فر مایا جناب صوفی صاحب ذرا پہلے ذات کی تعریف تو فرمائے انہوں نے برہم ہوکر کہا، کیا مجھے لویڈ اسجھتے ہو جوالیا سوال کرتے ہو۔حضرت قبلہ نے نہایت سنجیدگی ہے کہا آخر آپ کو ذات کی تعریف کرنے میں کون ساامر مانع ہے۔ جھنجطا کر کہنے لگے ذات ہی کووجود کہتے ہیں۔حضرت قبلہ نے فرمایا اگر ذات ہی وجود ہے تو وجود کی کیا تحریف ہو سکتی۔ صوفی صاحب کہنے لگے وجود ہی کو ذات کہتے ہیں۔حضرت قبلہ نے فر مایا اچھا بتائے تو سہی کہ ذات کی کتنی قشمیں ہیں انہوں نے کہاذات میں دوئی ہی نہیں ہے۔حضرت قبلہ نے دین کی اساس کلمہ طیبہ جواسلام کا دعوتی کلمہ ہے یعنی لاالیہ الااللہ محمدُ الرّسول اللہ کو پیش فرما کر کہااس میں تو ایک ذات اللہ کی اور دوسری ذات محمد الله كالم عنداور رسول بين اس ساقو دوذات كااثبات موربا بوه بول الشيخمد عطيه بى توالله بي وحفرت قبله نے فرمایا جب تحمد بى الله بي تورسول الله كالقب عبث بوجاتا ہے۔صوفی صاحب کمنے لگے بیغیریت اعتباری ہورنددرحقیقت محمد علی ہیں۔اس منتكوكود يكرحاضرين اورخودشاه فحمد حسين صاحب ناظم سمتان ونيرتى جواس محبت يمن تشريف رکھتے تھے۔سنااوراس وقت سےان کی خوش اعتقادی کا پردہ جاک ہوگیا۔واضح باد کے حضرت مخمد حسين صاحب جناب صوفى عبدالقادر صاحب كومامور من الله بجهة عصاس مكالمه كے بعد سے صوفی صاحب کی شہرت ماند پڑگئ اور کیوں نہ ہو کہ اتمام جحت کے بادی جن ہوجا تا ہے اور باطل، بإطل \_مسكدوا حدة الوجود مين الحادوز ندفته كاسبب صحح عقائد كافقدان بــــ

پردہ نسو ان پر ایک ڈاکٹر ماھر نفسیات سے گفتگو:

بلاری کے دوران سفر میں ایک بارایک ڈاکٹر بی ایج ڈی (نفسیات) سے ٹرین میں

سینڈ کلاس میں سفر کرتے ہوئے ملا قات ہوئی۔اس نے نفسیاتی نقط نظر سے عورتوں کو نذہب اسلام میں پردہ کی قیدو بند میں رکھناظلم پر محمول کیا اور کہا کہ ہر شخص کونفسیاتی نقط نظر سے آزادی خیال کاحق حاصل ہونا چاہئے اور آزادی عمل کا مجازگر داننا چاہئے نہ کہ آزادی خیال اور آزادی عمل کے جذبہ کو مجروح کر کے اس ظلم کورواں رکھا جائے آپ ہی تصفیہ فرمائے کہ یہ ایک گونظلم نہیں تواور کیا ہے؟

حفرت قبلد نے فرمایا کہ آپ ماہر نفسیات ہاس وجہد سے زرا میرے اس سوال کا جواب دیجئے کہ آپ کی ماں بیٹی اور بیوی بہن پراگر کوئی مخص بری نظر ڈالے تو نفسیاتی طور پر آپ کے جذبات پر کیا اثر مرتب ہوگا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا میری عزت بھی اس کو برداشت نه کر سکے گی کے میرے ناموں پر کوئی غیر محروم بری نظر ڈالی حضرت قبلہ نے فرمایا جوچیزایے لئے ناپند کرتے ہیں کیا نفیاتی نقط نظر ہے آپ اس کو دوسروں کے حق میں پند فرما کتے ہیں یا ایس بات دوسروں کے حق میں کیونکر پسندیدہ ہو سکے گی کیا آپ این مال، بہن، بیٹی، اور بیوی کے ناموس کی بدنظری جائز سمجھ سکتے ہیں۔ غالبًا اس کا جواب آپ یہی دیں گے کہ ہمارے نقط نظرے بیند صرف ہمارے لئے اور نددوسروں کے لئے جائز ہوسکتا ہے اس بردا كشرصا حب موصوف اعتراف كيااور فرمايا كديس توبد نظرى كي نظر بي بهي كسي عورت كونبين ديكتا اور نه دوسرول پر بدگمان هول حضرت قبله نے فرمایا آپ جیسے یا كيزه كر دار اور خیالات کے لوگ تو شاذ و نادر ہی ہو گے لیکن عوام کا الا نعام توایسے نہیں ہو سکتے اور اقلیت کے مقابلے میں اکثریت کا پہلو ہارے معاشرے میں کموظ رکھاجا تا ہے اس لئے مذہب اسلام نے اس پہلوکو بمتقصائے احتیاط محلوظ وہ لازم گردانا ہے ادراس سے دوسروں کی نظر اور جذبات کی حفاظت مقصودے نہ کہ صنف نازک پر قید و بندیا تحدید عائد کرنی مقصود ہے اور پھر پر دہ کے سلسلمیں نا صرف صورت کو چھیانا ہی مطلوب ہے بلکہ آواز ،لہداور مستعملہ زیور کی جھارتک كاخيال ركھا گيا ہے كەسننے والے كے جذبات كو كهي نفس اماره برائي كى جانب ندلى جائے اس بیان سے ڈاکٹر صاحب موصوف بہت متاثر ہوئے۔

حقانی صاحب پرنیل گلبر گدکالج سے طبعیت اور نفس پر گفتگو: مولوی ابوتر اب صاحب ناظم نتمیرات حکومت نظام حیدرآباد کے مکان واقع کا چی گوڑ ہ پر حقانی صاحب پرنیل گلبر گدکالج سے گفتگو کا اتفاق ہوا۔انہوں نے کہامیراد ماغ (mind) نہیں جا ہتا کہ میں دین کا کوئی کام کروں بقول حضرت غالب کے

جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی پہلے تو ایمانی نقط نظر سے تھوڑی دریتک اس پر بحث و تحیص ہوتی رہی لیکن حقائی صاحب اس سے کی طرح قائل نہیں ہوئے۔ آخرش حضرت قبلہ نے دوسراحر بیاستعال کیااور کہا کہ اچھا جناب سے بتائے کہ آپ کے افسر بالا دست یاوز پر تعلیمات کے احکامات کی پابندی کے لئے آپ کا دماغ (mind) کیا تھم لگا تا ہے۔ کیا وہاں بھی وہ اسی طرح سرکشی اور نافر مانی اور تحم عدولی کا نظر یہ پیش کرتا ہے۔

توانبوں نے کہا کہ ایسا کرنا گویا Bread of Government Order یعنی
گورنمنٹ کے دکام کی خلاف ورزی اور ماتحی اور Discipline کے مغائر ہوگا اور ہمارے
ریکارڈ پر برنما داغ Remark بابت ہوگا۔ اس پر حضرت قبلہ نے فر مایا کہ آپ جیسے انسانوں
گی اختر اع چئی بصورت ضابطہ ملازمت کی آپ خلاف ورزی کرنے میں زراجمی اپنے د ماغ
گی اختر اع چئی بصور فرنہیں کرتے بلکہ کی پس و پیش کے اسکا تعمیل ضروری ہجھتے ہیں اور عدم تعمیل
میں اپنے کا رنامہ ملازمت کے خراب ہونے کا اندیشہ پیش نظر رکھتے ہیں تو بھلا اس خالی عالم
کے نازل کے ہوئے ضابطہ و دستور حیات یعنی جس کوقر آن اور کلام اللی کہتے ہیں اس کے
قواعدوا حکام کی خلاف ورزی کر کے اپنے نامہ اعمال کا ریکارڈ کیوں خراب کرتے ہیں اس کے
قواعدوا حکام کی خلاف ورزی کر کے اپنے نامہ اعمال کا ریکارڈ کیوں خراب کرتے ہیں اس کے
قواعدوا حکام کی خلاف ورزی کر کے اپنے نامہ اعمال کا ریکارڈ کیوں خراب کرتے ہیں اس کے
قواعدوا حکام کی خلاف ورزی کر کے اپنے نامہ اعمال کا ریکارڈ کیوں خراب کرتے ہیں اس کے
قواعدوا کا می خوبہل انگاری اور لا پروائی کے ماتحت اس طرف رجوع ہونے سے بازر کھتا ہوگا۔ جس کو

چھلاہ اور وہم سے تعبیر کیا جاسکتا ہے لیکن نفس پر قابو پانا کوئی بچوں کا کھیل تو ہے نہیں۔اس کے لئے تو تربیت کے لئے کسی مربی کو تلاش کے تو تربیت کے لئے کسی مربی کو تلاش کرنا پڑتا ہے اور ایسے مربی کوشنخ کامل یا پیر طریقت کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ چنا نچے مولانا روم فرمارے ہیں

ہے نہ کشد نفس راجز طل پر دامن آن نفس کش رایخت گیر

### جناب صدیق دیندار چن بشویشر سے دو بدو مقابلہ اور مباحثہ :

متنقر ضلع را بحوريس نواب شاريار جنگ تعلقد ار كے مكان يرحضرت قبله كے پير بھاكى تھے۔صدیق دیندار بانی انجمن متولی خانقاہ سرور عالم واقع آصف گربلدہ سے گفتگو کا تفاق ہوا عنوان خم نبوت تفاصديق ديندار صاحب نے مديث "العلماء أمتى كابنياء بني اسرائيل" كو بیش کرتے ہوئے کہا کہ مرزاغلام احمد قادیانی صاحب نے اس بناء پر پروزی بن اور مثل بن ہونے کا دعوی کیاہے جو بیچے ہے۔ اس پر حضرت قبلہ نے فر مایا کے اگر اس طرح کا نبی مانا ہے تو میں خودکوپیش کرتا ہوں کہ مجھے بھی پروزی نی اور مثل نی تنگیم کرو صدیق دیندارصا حب نے برہم ہوکر فرش پر ہاتھ مارتے ہوئے دھمکی دی،آب اس خصوص میں مزید بحث کی تومسل کے ر کھ دوں گا۔حضرت قبلہ نے اپنی پنڈلی پر سے تہد بند چڑھاتے ہوئے چند بالوں کو پکڑ کر فر مایا اگرتصرف بتانامقصود ہوتو ذرا بالوں کوتو تیزها کرو۔صدیق دیندارصا حب ساکت ہو گئے اور کچھ وقفہ کے بعد گویا ہوئے کہ آئے ہم اور آپ ال کردین اسلام کی خدمت کریں گے۔ حضرت قبلہ نے فرمایادین اسلام کی خدمت اور تبلغ کے لئے مبلغ کوسچے العقیدہ مسلمان ہونے کی ضرورت ہے۔ پہلے ناقص اور باطل عقیدہ سے آپ توبہ کیجے۔میرا اور تبہارا ساتھ سی طرح نہیں ہوسکا۔ختم نوت کاعقیدہ ہرفرقہ اسلامیہ کے پاس مسلم ہے جو خص ختم نوت کے عقیدہ کا قائل نہیں ہے اس کی نسبت تمام علمائے اسلام کا متفقہ فتو کی ہے کہ وہ مرتد ہے لہذا ایسے عقیدہ باطله سے تائب مونا بی نجات اخروی کا باعث موگا۔

#### دوسرا واقعه:

انھیں صدیق دیدارصاحب نے ایک پیفلٹ بعنوان 'فادم خاتم النین 'شاکع وطبع کرایا اور عامتہ اسلمین کو ایک طرح کا مخالط دیا چونکہ تمام انبیاء کیہم السلام حضورا نو حلیا ہے خادم ہیں اور حضور کی امت کے علاء نی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہیں۔اس لئے تمام انبیاء حضورا نور علیا ہے کے خادم ہیں اسی طرح علائے امت محمدی اپنے کو حضور خاتم النبین کا خادم سیجھتے ہیں لہذا بالفاظ دیگر خودا پنے آپ کو خادم خاتم النبین بتلاتے ہوئے مثل نی قرار دے کر ختم نبوت کے عقیدہ کے خلاف ایک طرح اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ حالا نکہ حدیث نبوی کی روسے حضورا نور علیا ہے نبیاء کیہم السلام کو اخی بھی کہ کرمخاطب کیا ہے۔ چنا نبچاس فتنہ کے از لہے لئے حضرت قبلہ نے بڑے براے پوسڑ طبح کراکر اس فتنہ کے اثر ات سے مخالط کھا کر گراہ نہ ہوجا کیں اور اس غلاع قیدہ سے اپنے آپ کو مخفوظ محترز رکھیں۔

اگراییانہ کیا جائے گاتو ارتداد کے راستہ کھل جائے گا۔ اس فتنہ سے نصرف عامۃ المسلمین کوئی آگاہ فرمایا بلکہ اکا برعلاء ومشائخین جو دیندار صاحب کے غلط پروپیگنڈ ہے سے متاثر ہو چلے تھے اور بیجھنے لگے تھے کہ مولانا صدیق دیندار نہ ہب اسلام کی بہلیخ واشاعت کا مستحن اقدام بذر بعیر انجم قرآنی بزبان تلنگی ، کنڑی ، مرہٹی ، ہندی ، انگیریزی وغیرہ کرکے دین کی ایک بہترین خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اس بناء پر دیندار مشن کے خلاف ان حضرات کی طرف سے اعتراضاً یا اصلاحاً کوئی بات ظاہر نہ ہوسکی اور نہ حضرات نے دیندار صاحب کے اس مخاکطہ کاستہ باب ہی کیا۔ بلکہ جب حضرت قبلہ نے ان علاء ومشائخین کے صاحب کے اس مخاکطہ کاستہ باب ہی کیا۔ بلکہ جب حضرت قبلہ نے ان علاء ومشائخین کے سامنے مخاوم مائم النہیں '' پی قلٹ کی قابل اعتراض عبارت کو پیش کیا تو وہ ان اعتبارات کو جو خلاف عقیدہ والی سنت والجماعت تھے۔ معلوم کر کے اپنے کسن ظن سے تائب ہو کر باز رہے۔ البتہ عامتہ المسلمین میں سے چند خوش اعتقاد افراد جو دیندار صاحب سے عقیدت رکھتے تھے البتہ عامتہ المسلمین میں سے چند خوش اعتقاد افراد جو دیندار صاحب سے عقیدت رکھتے تھے البتہ عامتہ المسلمین میں سے چند خوش اعتقاد افراد جو دیندار صاحب سے عقیدت رکھتے تھے البتہ عامتہ المسلمین میں سے چند خوش اعتقاد افراد جو دیندار صاحب سے عقیدت رکھتے تھے البتہ عامتہ المسلمین میں سے چند خوش اعتقاد افراد جو دیندار صاحب سے عقیدت رکھتے تھے

انہوں نے اپنے زعم باطل میں حضرت سے گتا خانداز میں گفتگوکرنے کاعزم کیااور یہ خیال کرکے دیندارصاحب جودین کی خدمت انجام دے رہے ہیں اس پرابوجہل کی طرح جناب غوثی شاہ صاحب روڑے اٹکارہے ہیں لہذاان کی خبر لینی چاہئے لیکن وہ لوگ جب حضرت قبلہ کی خدمت میں آئے اور پمفلٹ نہ کورکو حضرت کے مواجہ میں پڑھ کر دیکھا تو اپنے حربوں (ڈیٹر سے اور انظمی کو) سیدھا کر کے بولے کہ ہم لوگ اب ان کی خبر لیں گے۔

جوبھولے بھالے مسلمانوں کو مخاکط دے کردھوکہ بازی سے کام لیتے ہیں۔ حضرت قبلہ نے ان سے کہا کہ میر امنشاء ہرگز اس سے بینیں ہے کہ آپ لوگ فتنہ و فسادیا لڑائی جھڑا ہر پاکریں بلکہ میر امنشاء ہرگز اس سے بینیں ہے کہ آپ لوگ وادردیگراحباب کواس فتنہ ہر پاکریں بلکہ میر امقصد صرف یہ ہے کہ آپ خود کواورا پیے متعلقین کواوردیگراحباب کواس فتنہ سے محفوظ رکھیں رہ گیادیندارصا حب کا معاملہ معم تیقی کے ہر دکرنا چاہئے وہ خوداس کا باحسن الوجوہ انشاء اللہ سر باب کردے گا چنا نچہ ایسا ہی ہوا کہ بعد میں چل کر جناب صدیق دیندار صاحب کے مشن کوکوئی خصوصی کا میا بی میسر نہ ہوسکی ۔ بہی نہیں بلکہ اس طرح دین کے عقائد و احکام کے خلاف جس معاملہ میں اور جہاں اور جس مقام اور جس محفام سے بھی زرالغزش یا سروگر اس کے سد باب کے لئے تحریر و تقریبے کے ذریعہ بھیشہ گذاشت کا زراا حتال بھی محسوس کیا فوری اس کے سد باب کے لئے تحریر و تقریبے کے ذریعہ بھیشہ اس کا از الہ اور التمام ججت فرمایا ۔ چنا نچہ حسب ذیل اور واقعات بھی ناظرین و قار کین کی خدمت میں بیش کئے جاتے ہیں ۔

#### سر مرزا اسطعیل:

جس زمانه میں ریاست حیدرآباددکن کی صدارت عظلی پرسر مرزاا المعیل مامور کارگزار تضافی پرسر مرزاا المعیل مامور کارگزار تضافیوں نے اپنے دور میں کسی مقام جلسے میں فد بہب اور سیاست کو جدا تھراتے ہوئے کہا تھا کہ بہم پہلے ہندوستانی ہیں بعد میں مسلمان ۔ اس پر قبلہ نے ان کو نبھائش فرمائی کہ آپ جیسی ذمہ دار شخصیت کا ایسے الفاظ کا استعال کرنا عامة المسلمین میں فتنہ وفساد پیدا کرنے کا باعث ہوگا۔ آپ کواچھی طرح سمجھ لینا چا ہے کہ ہرمسلمان فد بہب کے مقابلے میں سیاست کومقد منہیں سمجھتا

اس کی سیاست بھی ذہب کے تحت ہی رہتی ہے۔ مسلمان کا ظاہر وباطن کیسال رہتا ہے اسکے قول وفعل میں کیسانیت ہوتی ہے۔ موجودہ مروجہ سیاست میں اس اصول کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا بلکہ مسلحتا ظاہری الفاظ کی ملمع سازی کی جاتی ہے۔ حالانکہ حقیقت میں اس کے خلاف دل میں اس کے برکس جذبات موجزن رہتے ہیں ایسے اعتبارات کو خبہی نقط نظر سے نفاق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مسلمان بہر صورت و بہر قیمت بھی منافق نہیں ہوسکتا۔ بلکہ صدافت اور جوائی خلوص اس کا شیوہ ہوا کرتا ہے۔ چنا نچہ اس زمانہ کے تمام اخبارات میں مراسلت اور جوائی مراسلت کی باقائدہ اشاعت بھی ہوتی تھی۔ جس سے عامة السلمین اوردیگر عوام کو حقیقت حال مراسلت کی باقائدہ اسلام اور اس کی سیاست جداگانہ حیثیت نہیں رکھتی۔ ہرمسلم کا ظاہر و باطن کیساں ہونے کے بعد جو بھی وہ کرے یا کہے گاس کا بیٹل نے ہی احکام کی روثنی میں ہوگا، باطن کیس ہورمغربی سیاست کا حال بالکل اس کے برعکس اور مغائر ہے۔ بناعلیہ وہاں نہ ہب وسیاست میں جدائی اور مغائر سے ہوگئی ہے۔

### خط کے ذریعہ فھمائش جناب قاسم رضوی صاحب کے نام:

رضا کاردور میں مجلس اتحاد اسلمین کے صدرصاحب سیدقائم رضوی اپنے عہدے اور قوم میں ملی مقبولیت کے باعث اپنے زعم ملی میں جو بھی دل میں آتا ، زبان سے اس کا اظہار کرنے سے در لیغ نہ فرماتے ۔ اس زمانہ میں ان کا طوطی بول رہاں تھا انہوں نے ایک بارایک جلہ میں دوران تقریر فرمایا کہ میں عبادت صرف اس کونہیں سمجھتا کہ جھک جا کیں یا مجدہ دریز ہو جا کیں یا مجدہ دریز ہو جا کیں بلکہ میں حقیقی نماز اس کو مجھوں گا کہ ہرمسلمان جو کسی ہنگامہ میں زخی ہوجائے تو اس کی مرجم پی کرنا ، دوسرے تمام مسلمان اپنا فرض اولین سمجھ لیں اور جھٹ سے حضرت سعدی کا ایک شعر سند میں پیش کردیا

عبادت بجز خدمت خلق نیست به تنبیج و سجاده و خلق نیست چنانچداس نوعیت کابیان اس زمانه کے اخبار میں شاکع ہواجس سے مطلع ہوکر حضرت قبلہ نے ایک مراسلہ بطور فہمائش رضوی صاحب کے پاس روانہ کیا جس کا خلاصہ بیتھا کہ "جناب رضوی صاحب السلمین کا نمائندہ اور ذمہ دار شخصیت کو اجناب رضوی صاحب السلام وعلیم ۔ آپ جیسی عامة المسلمین کا نمائندہ اور ذمہ دار شخصیت کو اللہ بن احتیاط و تامل سے کام کرنا چاہئے جس سے مداخلت فی اللہ بن اور اختراع فی الدین کا الزام جمہوریت کی طرف سے آپ پر عائد ہوتا ہے۔ آئندہ ایسے اور اختراع فی اللہ بن کا الزام جمہوریت کی طرف سے آپ پر عائد ہوتا ہے۔ آئندہ ایسے بیانات سے آپ کواجتناب کرنا تھا ہے۔

اسکاکوئی جواب تو وصول نہیں ہوا البتہ آئندہ سے اس قتم کاکوئی بیان رضوی صاحب کا ایسانہیں ہوا جس پرکوئی اعتراض ہوتا۔ اس زمانہ میں حضرت قبلہ کے بعض احباب و متقدین نے منع بھی کیا تھا کہ اس وفت رضوی کی کمان چڑھی ہوئی ہے مگر اس کے باوجود حضرت قبلہ نے بلاکسی پس و پیش کے فوراً ان کوجواب دیا کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ زیادہ برین نیست کہ میں شہید کر دیا جاؤں گاس کے لئے تو فقیر سر بلف تیار ہے۔

# فهمانش بنام مولوی عبدالروف صاحب وزیر تعمیرات حیدرا آباد :

مولوی محمد عبدالروف صاحب بی اے،ایل ایل بی لائق علی صاحب کے دور وزارت عظمی میں محکم نتمیرات کے وزیر تھے۔انہوں نے بھی اس نوعیت کی لغزش سے کام لیا تھا گر حضرت قبلہ نے ان کوبھی فہمائش فر ماکراس لغزش سے متنبہ فر مایا۔

# دعوت اسلام اور مهاتما گاندهی صاحب :

پولس ایکشن اور تقییم ہندوستان و پاکتان کے بعد حضرت قبلہ نے گاندھی جی آنجمانی کو ان کی وفات سے ایک ہفتہ قبل دعوت اسلام دی تھی۔ان کے پرائیوٹ سکریٹری مسٹر پیارےلال کے توسط سے ذریعہ رجسٹری ایک دعوت نامہ روانہ کیا جس میں تحریر تھا ''گاندھی جی مہاراج؟

آپ کا اپنے کومہاتم اسمحمنا لوگوں کا آپ کومہاتمانام سے خاطب کرنا ایک نفیاتی و سوسداور شیطانی دھوکہ ہے۔ قرآن جس کوآپ اکثر پڑھتے ہیں اس میں صاف طور پرایک آیت

يى كى آئى ہے

وَمَنْ لَمْ يُومِنُ بِالله وَرَسُولِهِ فَإِنْ اعْتَدُنا لِلْكَافِدِيْنَ سَعِيدَا (ترجمہ: جوكوئى بھى ہو جب تک وہ الله اور اس كے دسول (محد دسول اللہ) پرايمان نہيں لاتا تواليے كافروں كاٹھ كاناس عرتياد كرد كھاہے)

لہذاآپ کومعلوم ہونا چا ہے کہ قرآن کی روسے جو تحض اللہ کو اللہ اور محصلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تنکیم میں اور رفاہ عام کے کتے بھی کام کر نے جات تک نہیں پاسکا۔

اس دعو تنامہ کو لکھتے وقت بھی بعض احباب اور معتقدین نے مشورہ دیا کہ ایسا وعوت نامہ دے کراور بھی مصیبت میں بھنستا ہوگا تو حضرت قبلہ نے فر مایا کہ دعوت اسلام دینا ہر مسلمان پر عمو مااور علماء دمشائخین پرواجب ہے لیکن مجھے افسوس ہے ک اب تک گاندھی کو جونہایت دلچپی سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں بلکہ ان کا یہ مقول بھی مشہور ہے کہ

''انہوں نے قرآن سے وحدت واخوت کا سبق سیما ہے' ان کوتا حال کی شخص نے دوست اسلام نہیں دی۔ جس سے ان کواور ان کی قوم کو حقیق آزادی (نجات) نصیب ہوتی۔ اس میں شک نہیں کہ وحدت اور اخوت کا سبق تو قرآن سے لیا لیکن اس کا صحیح استعال کرنے کے بجائے دوسر نے پہلوکو پیش نظر رکھ کر استعال کیا۔ صرف انہوں نے حکومت برطانی کی غلای سے ملک وقوم کو آزاد تو کر انا چاہئے۔ گریہ آزادی ، حقیقی آزادی نہیں کہلائی جا سکتی۔ بلکہ اس آزادی کے حصول سے تو قوم و ملک کے باشتد نے فتنے وفساداور مصائب و آلام کے دلدل میں آزادی کے حصول سے تو قوم و ملک کے باشتد سے فتنے وفساداور مصائب و آلام کے دلدل میں کی خصول سے تو قلامی کا زمانہ ہی بہتر تھا اور آسائش کے ساماں مہیا ہے اس کے برکس حقیق آزادی (نجات) حاصل کرنے کا نسخ تو نہ جب اسلام سے پیش فرمایا ہے جھے دعوت اسلام دے کرائم ام جب کرنا مقصود ہے کہ کل بروز قیادت موجودہ علاء و مشائحین سے مواخذہ اسلام دے کرائم م جب کرنا مقصود ہے کہ کل بروز قیادت موجودہ علاء و مشائحین سے مواخذہ نہ ہو کہ تم نے گاند حلی جی شخصیت جوخلوص اور ایثار و قربانی کا جذبہ بھی رکھتے ہیں دعوت اسلام کیوں نہیں دی۔ معلوم ہونا چاہئے کہ دنیاوی آزادی اور اس کی فلاح عارضی اور فانی ہے اسلام کیوں نہیں دی۔ معلوم ہونا چاہئے کہ دنیاوی آزادی اور اس کی فلاح عارضی اور فانی ہے اسلام کیوں نہیں دی۔ معلوم ہونا چاہئے کہ دنیاوی آزادی اور اس کی فلاح عارضی اور فانی ہے

لیکن آخرت کی زندگی حقیقی آزادی وفلاح ابدی اور راحت کے سامان کے ساتھ ہمیشہ کی ندگی ہے۔ یہ مقابلہ میں زندگی ہے۔ یہ حقیقی آزادی جس کونجات کہتے ہیں ابدی اور غیر فانی ہے۔ اس کے مقابلہ میں عارضی آزادی جوفنا ہونے والی ہے دنیوی آزادی ہے جس میں حقیقی سکون و آسائش کے سامان موجو ذہیں ہیں بلکہ متاع دنیا کولیل کر کے فلا ہر کیا گیا ہے

#### فل متاع الدنيا قليل

اورآخرت کواس سے ہزار درجہ بہتر بتایا گیا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ برقر ارر ہے گی اور وہاں
ابدی عیش دراحت کے سامان مہیا ہیں جھے اس کی مطلق پروا نہیں کہ اس دعوت کار ممل کیا ہوگا۔
میں صرف خوف خدار کھتا ہوں اور غیر اللہ یا مخلوق سے بے خوف ہوں چنا نچیا س دعوت نامہ کا کو کی
ہوا ب وصول نہیں ہوا، البتہ اس کے دوسر سے یا تیسر سے دن گاندھی جی نے اپنے ایک بھاش
ہوں جو برلاہاوس سے شام میں براڈ کا سٹ Broad cast ہوتا تھا یہ الفاظ فلا ہر فرمائے تھے
میں جو برلاہاوس سے شام میں براڈ کا سٹ موحد ہوں میں بت پرتی نہیں کرتا لیکن بت پرتی کہ ہوں
برا بھی نہیں سجھتا کیونکہ بت میں اور سب میں ای ق خدہ آلا مشریک لکه کاروپ جلوہ گر ہے۔'
برا بھی نہیں سجھتا کیونکہ بت میں اور سب میں ای ق خدہ آلا مشریک لکه کاروپ جلوہ گر ہے۔'
جوری ۱۹۲۸ء کو کی بر بخت نے ملک وقوم کے سب سے بڑے چس کے احسان کوفر اموش
کرتے ہوئے گولی کا نشانہ بنا دیا گاندھی جی اگر اسلام کی حقیقی روح سے واقف ہوجاتے تو
مہاتما ہی نہیں بلکہ ولی کا مل کے مرتبہ کو بہنچ جاتے۔

"نورالنور" اورمولانا اشرف علی تھانوی: کتاب نورالنور جومسکہ وحدۃ الوجود اوراس کے متعلقہ مسائل (عینیت وغیریت ، تنزیہہ وتشبیہ تجدد امثال اور جبر وقدر وغیرہ) کی ایک جامع اور محققانہ اسلوب کے ساتھ فن تصوف میں حضرت نے تصنیف فر مائی ہے اس کا پہلا ایڈیشن ۱۹۳۹ء میں شائع فر مایا تھا جو پونیہ سائز کا تھا بعد طباعت اس کا ایک ایک نسخة اس زمانہ کے جملہ علائے ملت اسلامیہ کودیگر مشاہیر ناقدین کے پاس ریاست و بیرون ریاست لیمی

(برلش انٹریا) بھجوایا۔ چنانچاس سلسلہ میں حکیم الامتہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی جواس وقت بقید حیات تھے اور جوعلائے متاخرین اقلیم ہند میں ایک نمایاں مقام کے حامل تھے اور جنہوں نے ندہب حقا اور جاؤہ استقامت فی الدین سے سر بو نفرش نہیں کھائی اور کسی صورت اور کسی قیمت پر بھی قوم پر تی یا سیاسی مسلک کواختیار نہیں کیا بلکہ سب میں رہ کر پھر سب سے جدا رہ کر للہیت کے مسلک کوان یا ہے موصوف نے اپنے ایک خط میں حسب ذیل رہ کر للہیت کے مسلک کوان بائے موصوف نے اپنے ایک خط میں حسب ذیل الفاظ میں حضرت قبلہ کواس طرح مخاطب فرمایا

سولانائے محرّم! السلام علیم

آپ کے مرسلەنىخەنورالنوركومیں نے بالاسعیاب دیکھا۔مسلہ جروقد ركوجس شرح و سبط ہے آپ نے قلمبند فرمایا وہ آپ ہی كا حصہ ہے۔اس مسللے نے مجھ كو قریب بہ ہلاكت پہنچا دیا تھا۔ آخرش اس خصوص میں اپنا مسلک ابہو ماا بھام اللّدر كھا۔

فجزاك الله

ولسلام مع الكرام

(مولانا)انثرف على

نوٹ: یہاں پر بیامر قابل خور ہے کہ مولانا کی صدافت اور بے نفسی کی بین دلیل یہی کافی ہوسکتی ہے کہ انہوں نے اپنے خصوص نقص کو ظاہر کرتے ہوئے حقیقی سلک کی تقدیق کرتے ہوئے حضرت قبلہ کومولانائے محترم کے الفاظ سے مخاطب فرمایا۔ یہ بات ان کی بے نفسی اور للہیت پردلالت کرتی ہے۔ لا یعرف الولی الا الولی

### مولانا عبدالماجد صاحب دريا بادي كا ريويو برنسفه نور النور :

مولاناعبدالماجد صاحب دریابادی جو ہفتہ اخبار صدق (سیج) کے ایڈیٹر ہیں اور تنقید و تبصرہ میں کسی طرح کی ردور عایت نہیں کرتے ۔ یوں تحریر فرماتے ہیں ریویو: نورالنوراز جناب غوثی شاہ صاحب قادری چشتی ۹۲ صفحہ تقطیع (۱۸+۲۲)اخبار سیج

مورخه۵ارشوال ۱۳۴۷ه

ابل تصوف کے ہاں وحدۃ الوجود کا مسئلہ ایک بڑا اہم ومعرکتہ الآراء مسئلہ ہے جوعر بی و فاری سے قطع نظر کرکے اردو میں اس کی تشریح میں بہت کچھ کھھاجا چکا ہے۔

پیش نظر رسالداردو کے اس سارے دفتر میں ایک مرتبہ امتیاز رکھتا ہے۔ سرز مین دکن میں اس وقت ایک مشہور و وجودی درویش شاہ کمال اللہ عرف مجھی والے شاہ صاحب بیں ان کا سلسلہ فیض ماشاء اللہ بہت وسیع ہے۔ حضرت مصنف اسی خرمن کمال کے خوشہ چین ہیں ۔ یعنی آپ کے خلیفہ (اوراب انھیں حضرت کمال کے جانشین ہیں ، رسالہ میں شروع سے آخر تک اس کی پوری کوشش نمایاں ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو پھر کو پانی کر کے بہایا جائے اور مسکلہ کی ہر گھی کو ایک دلچیپ اور دلنشین پیرا بیا اواسے نبھا دیا جائے ۔ ظاہر ہے کہ اس میں پوری کامیا بی محال ہے ومطالب ہی نقطہ وعبارت کی گرفت سے باہر ہوں ۔ انھیں کوئی کہاں تک آسان بناسکا ہے۔

## ہوغم ہی جانہ گداز تو عنحوار کیا کریں

تا ہم مصنف کی کوشش بہر صورت قابل داداور لائق داد ہے۔ کتاب کے بعض کلڑے صاف وظکفتہ ہیں اور بڑی بات ہے کہ شریعت طاہری کا دامن بھی کہیں سے نہ جانے پایا ہے ادر یکوشش بالعوم کامیاب رہی ہے۔

### بزنس پر ملا سیف الدین کے بھائی سے مکالمے:

جواسمعیلی بہوروں کے مرشد تھان کے ایک بھائی گجرات کے سفر میں حضرت قبلہ کے ساتھ ایک ہی ریل کے سکنڈ کلاس کمپارٹمنٹ میں ہمفر تھے۔ انہوں نے حضرت قبلہ کے سید ھے ساد ھے لباس کود کیھ کر سمجھا کہ شاید کوئی تاجر ہوں گے۔ ( کیونکہ اس وقت حضرت قبلہ سفیدت بندسفید جباورسفید گول أو بی می ملبوس تھے ) بناء علیدانہوں نے حضرت قبلہ سے بوجھا كه آب كيا كاروباركرتے بين تو حضرت قبله نے فرمايا بين آ دميوں كابزنس كرتا ہوں اس پروه بولے کہ فی زمانہ بردہ فروشی قانونا ممنوع ہے تو جواب دیا کہ ہمارے یاس اس کاروبار کا لائسنس ہے جس کی بناء پر قانون مجھ پرلا گونبیں ہوسکتا۔ انہوں نے کہالائسنس کس نوعیت کا ہے تو فرمایا کہ میں شیخ طریقت ہوں (لیعنی مرشد) میں اللہ کے بندوں کے جسم وقلب وروح کواللہ کے لئے خریدتا ہوں اور اللہ ورسول سے ان کا رشتہ تعلق جوڑتا ہوں۔خودرسیدہ کوخدارسیدہ، غلق رسید ہ کواس کے خالق تک پہنچا تا ہوں ۔اس پر بھی وہ بہت متحیر اور متعجب اور باوب ہو کر حفرت قبله سے مخلف مسائل وعنوانات پر بیان کوسنتے رہے اور بے صدمتاثر رہے اور اپنے وطن بہنج كرايے بعائى ماسيف الدين صاحب سے اس ملاقات كا تذكره بھى كيا- چنانچيدملا سيف الدين صاحب في ايك خط مين حفرت قبله سي ملخ كا اشتياق بهي ظام كياتها

نواب مقصود جنگ (حکیم مقصود علی خان صاهب) کا دوسرا واقعه اور اس کے تاثرات:

نواب صاحب موصوف اس زماندیل نظام حیدرآبادی حکومت میں ناظم طبابت یونانی
کی خدمات مامور وکارگذار تھا کیک بار حفرت قبلہ کے دولت کدہ پرا یہے وقت حاضر ہوئے
جب حفرت قبلد اپنے مریدین وعسین کو کلہ طیبہ کی تشری کو توضیح کے ساتھ افہا م تفہیم فرمار ہے
معرف اب معا حب موصوف نے اس تمام بیان کو جو محققان انداز میں ہور ہا تھا۔ ساعت
فرمایا اور بے عدمتا اثر ہوئے اور مجلس برخاست ہونے کے بعد جب اپنی موٹر میں سوار ہوکر

ہمارے ایک پیر بھائی مولوی عبدالقدیر خان صاحب (جونواب صاحب کے ہمراہ ملاقات کرنے حاضر ہوئے تھے) سے فرمانے گے کہ ایسا عالمانہ اور محققانہ بیان تو اہل علم اور محققین حضرات کی مجلس میں ہونا چا ہے تھا بھلاا لیے معمولی لوگ اس کو کیا ہجھ سکیں گے اس پرعبدالقدیر خان صاحب نے جواب دیا کہ جناب نواب صاحب معاف فرمائے گا اگر میں یہ کہوں کہ اگر سے کہا اور استفادہ کیا تو آئیس معمولی اور کم علم لوگوں نے کیا ہے اور سمجھا ہے آپ تو صرف کہ سلوب بیان سے بی لطف ہوکرا لیا کہ در ہے ہیں حالانکہ آپ کی فہم میں اس کا کوئی مضمون ابھی اسلوب بیان سے بی لطف ہوکرا لیا کہ در ہے ہیں حالانکہ آپ کی فہم میں اس کا کوئی مضمون ابھی ہوارا نہ بیٹھا بی نہیں اگر حقیقتا اس کافہم آپ کے دلنشین ہوتا تو آپ اس اجتماع سے اٹھنا بھی گوارا نہ فرماتے بلکہ حاضرین مجلس کی طرح وہاں ہمہ تن گوش ہوکر بیٹھ کر سنتے رہتے ، اس پر نواب فرماتے بلکہ حاضرین مجلس کی طرح وہاں ہمہ تن گوش ہو کہ بیٹھ کر سنتے رہتے ، اس پر نواب صاحب معرف نہ ہوئے اوراکش اس واقعہ کو این حاصرین مقصود جنگ بہادرکا دو مراوا تعدیہ ہے کہ

#### دوسرا واقعه:

بتقریب عرس حضرت شاہ کمال اللہ عرف مجھلی والے شاہ صاحب بہقام مجد محلی جیل الہی چمن واقع کا بی گوڑہ بلدہ حیدرآباد فرخندہ بنیاد بعد نماز عشاء حضرت قبلہ کا وعظ تھا۔ دموت نامہ جات حسب معمول جمع علماء ومشائخین اور دیگر عبد بداران ریاست کے نام جاری کئے گئے چنا نچاوا است مصلحت موضوف کو بھی رقعہ پہنچا اور انہوں نے عرس شریف اور جلہ وعظ میں نشرکت کا تہیہ کر کے حاضر ہوئے۔ حضرت قبلہ کا وعظ بعنوان 'ولایت قرب' جادی تھا۔ بدوران تقریر آیت قرب' جادی تھا۔ بدوران تقریر آیت قرب' جادی تھا۔

## - وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي عَنَّى فَإِنِّي قَرِيُبُ

کاتشرت کرتے ہوئے ایک لطیف بکتریان فرمایا کہ وَ اِدَا سَسَاللککا ہواب خود مولی تعالیٰ فَانِی قریب کر کے دیتے ہیں اس کا منتاء یہ کہ اپنے طالبین کی خاطر اس قدر بلوظ ہے کہ حضورا نور صلی اللہ علیہ واللہ کہ کر فانی قریب کا جواب دیے کا بھی وقفی ہیں دیتے بلکہ

خود ہی جواب میں فانی قدیب کہ کرسا منے آجاتے ہیں۔ اس کلتہ پرنواب صاحب اس قدر متاثر اور متکیف ہوئے کہ تقریر ختم ہونے کے بعد حضور سے آخر عرض کردیا کہ جس انداز سے آتیت ندکور کی تفییر فرمائی گئی ہے۔ میری آئھوں نے نداییا مفہوم کو کہیں دیکھا اور ندایسے معانی کو میں نے سا واقعی اہل تحقیق اور تاقدین میں بین فرق محسوس ہوتا ہے کہ اہل حق جوں کا تو س مفہوم ظاہر فرماتے ہیں اور بطور خود کوئی تاویل یا تعبیر نہیں فرماتے۔

لیکن ناقد وعلاء اس میں من مانی تاویل کرجاتے ہیں چرآپ نے فانی قریب میں خائے تعلی کا بیان تو اور بھی سونے پرسہا کہ کا کام کردیا۔ یعنی جلد بی قریب ہونے کو بتادیا اور نقد بی کی مخبائش بھی باقی نہ رہی۔ اس پر حضرت قبلہ نے فرمایا کہ قریب و ولا دیت وونوں لازم وطروم ہیں جس کسی نے ضرب علم کا استفادہ بھی نہیں کیا وہ ولایت کے مراتب کو بھی نہیں کیا۔ پہنچ سکا۔

# مولانا عبد القدير صاحب حسرت سے عينيت و غيرت پر مكالمه :

صدرشعبه دینیات جامع عثانیه حیدرآباد مولوی عبدالقدیر صاحب بردوران گفتگو عینیت وغیریت اورای کے اصول کا تذکرہ ہوا۔ انہوں نے عینیت کے غلبہ حال سے مغلوب ہوکر غیریت کے اعتبار کو بالکل ملحوظ ندر کھا اور ان پراس گفتگو کے تاثر سے ذوق وستی کی کیفیت طاری ہوگی حضرت قبلہ نے شاہ کما الدین صاحب دیوان مخزن العرفان کا ایک شعر پڑھا

جو بولا عینیت خالی تو اس کے حال میں ہے نقص جو بولا غیریت خالی تو اس کے قال میں ہے نقص

مولانائے موصوف بیشعر سنتے ہی تحویت ہے صحویت کے مقام پرآگئے کیونکہ لا اِلَهم الا اللہ میں عینیت ہے مگر مُحمد رالز سول اللہ میں غریت کا پہلو کیسے نظر انداز ہوسکتا ہے۔

خسر نواب ظھیر جنگ سے دلچسپ گفتگو:

نواب صاحب کے خرجن کانام یا دہیں رہا خودایک صاحب دل بزرگ تصان سے

برسرِ راہ حضرت قبلہ کی عثمان تخنج کے پاس ملاقات ہوگی انہوں نے حضرت قبلہ کومشا تخانہ لباس میں ملبوس دیکھ کر بے تکلفانہ انداز میں سوال کر ہی ڈالا جب میں اول ہوں اور نہ آخر۔ نہ ظاہر موں نہ باطن تو میں نماز پڑھوں تو کس کی؟ میں تو کسی صورت یا کسی حال ہوں ہی نہیں تو پھر عبادت کروں تو کس کی؟

حفرت قبلہ نے فی البدیہ فرمایا کہ جب تک آپ کے اندر پیخیل ہے کہ 'میں کس کی نماز پڑھوں'' آپ برابراللہ تعالیٰ کی نماز پڑھنے کیلئے مکلف ہیں کیونکہ ابھی غیریت کاشعور اندرموجود ہے۔ پس نماز ضرورت پڑھتے رہئے اور جب پیشعور باقی نہرہے تو مست و مدہوش دیواند ہے بجذوب محض ہوتا ہے اور دیواند مرقع القلم ہے وہ شرعی قیود سے آزادر بتا ہے۔اس پروہ بزرگ اس قدر محصوظ اور مسرور ہوئے کہ وہیں گنج سے قریب ہول کو اپنے ساتھ حضرت قبله کولے گئے اور ہوٹل والے کوآرڈ ردیا کہ ان حضرت کوخوب دودھ پلاؤ۔ انہوں نے مجھ پر بروا ہی احسان کیا کہ ایک دریہ یے ملمی خلش میرے اندر سے دور کر دیا (واضح باد حقائق کی روے علم کا تمثل عموماً دودھ ہے تعبیر کیا جاتا ہے ) لہذاان بزرگ نے حل جزالا حسان ، لا الاحسان کے ا تتال امر میں علم حاصل کر کے دو دھ کواس کے بدلے میں پلایا۔ ساتھ بی انہوں نے بیکھی کہا کہ حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب حسرت صدیقی کے پاس بھی حاضر ہوا تھااور اس خلش کو رفع كرنا جابا انبول نے بھى ميرے خيال سے اتقاق كرتے ہوئے يہى فرمايا كەمىرا بھى يہى حال ہے۔ بھلا میں آپ کی خلش کا ازالہ کیا کرسکتا ہوں۔میاں میں آپ کا بیجد ممنون ومشکور ہوں کہ آپ نے میرے مرض کا بہترین علاج بتلا دیا۔

فجزاك الله في الدارين خيراًه

شیخ اکبٹر کے ایک مسئلہ پر مولوی نظام الدین صاحب جھجری کا ایک سوال :

جو مکہ مجد میں سرکاری واعظ بھی تھے انہوں نے ایک بار حضرت قبلہ ہے ہوچھا کہ شخ اکبر نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ ہرکا فرمرتے وقت غیب پر ایمان لاتا ہے للذا موثن اور غیر موثن من ازروئے خاتمہ کوئی فرق ہی باتی نہیں رہتا ۔ تو حضرت قبلہ نے فر مایا کہ موثن پہلے ہے ایمان بالغیب کا قائل رہتا ہے جومرتے وقت ایمان باالمشاہدہ ہوجاتا ہے لیکن کا فر شروع ہی سے ایمان بالغیب نہیں رکھتا۔ اس کو جب غیب کے عالم کا مشاہدہ ہوتا ہے تو اس کوعدم ایمان کے باعث کف افسوس ملنا پڑتا ہے اور اس وقت کا ایمان بالمشاہدہ لانا معتر نہیں ہوتا۔ لہذا یہ قول بالکل حقیقت پر مٹنی ہے کہ مرتے وقت کا ایمان لانا عبث ہی ہوتا ہے اور ایسا ایمان عنداللہ مقبول نہیں بلکہ ایسے ایمان پر وعید آئی ہے۔

مضرت شیح اکبڑ کے ایک مسئلہ پر صوفی عبد القادر صاحب سے سوال و جواب

حفرت فی الدین ابن عربی کاس ول کو جوضوص الکم میں آیا ہے کہ ما ت فیر عون طاهراً مُظهراً پیش کرتے ہوئے کہا کہ حفرت فی اکبرکایے ول کتاب وسنت کے خلاف ہے۔ پھر بھلا ان کے علوم ہمارے لئے کیونکر ہدایت کا موجب بن سیس گے اس پراس قول کی تھیج و اصلاح کرتے ہوئے حضرت قبلہ نے فرمایا ایسا نہیں بلکہ اصل قول یوں ہے فی مَظَمَداً مِین قبض کیا فرعون کی جان کواسے پاک کرے۔ چونکہ مرتے وقت فرعون ایمان لایا جیسا کہ ازروئے قرآن پاک ارشاد ہوتا ہے آلائ فقد عصیت ہونا قبل ظاہر کیا گیا ہے۔ اس می نفی ایمان نہیں ہے۔ انہوں نے کشف تھے سے اس کو بتلایا ہے اور چونکہ کیا گیا ہے۔ اس می نفی ایمان نہیں ہے۔ انہوں نے کشف تھے سے ہوسکتا ہے کہ ہم اس کو تتلایا ہے اور چونکہ کشف تھے۔ اس کو بتلایا ہے اور چونکہ کشف تھے۔ اس کو بتلایا ہے اور اثر اس کو تتلایا ہے اور قبل میں مولا نا اشرف علی تھا نوی اغر آب ( نفی ) اور اقتر آب ( اثبات )

کے عنوان پرایک مضمون بھی لکھاہے جس سے اس قول کی مزید وضاحت حاصل ہو گئے ہے۔ محمد اور ذات میں دید محمد والے کافارین تناور اور اور استان میں استان کی سات کا استان کی سات کا استان کی سات کا

وجود اور ذات سید محمد علی کاظمی تعلقدار سے مباحثہ :

سيدمحم على صاحب سيويلين برادر مولوى شطاري صاحب كامل ساكن اتاليق مزل چنیل گوڑہ حیدرآبادنے پہلے بڑی شان سے تعلقدار (کلکٹر) کی خدمات انجام دے۔ بعد میں درویش کا مسلک اختیار کرلیا تھا۔ صاحب موصوف صوفی عبدالقادر صاحب کے بیجد معتقد تھے جو'' وجودایک ذات ایک' کے مسلک کے قابل تھے۔ چنانچیوہ اکثر ہمارے دادا پیر المعروف بہ شاہ کمال اللہ عرف مچھلی والے شاہ صاحبؓ کے پاس الہی چمن کا چی گوڑ ہ عنر پہید روڈ اکثر آتے جاتے رہتے تھے اور چونکہ حضرت موصوف ''وجود ایک ذات دو'' کے مسلک کا قائل اورمتكم بھى تھے۔ايك دن وہ (تعلقد ار صاحب) بيٹے ہوئے حفرت موصوف سے كج بحثی کررہے تھے کہ حضرت قبلہ (غوثی شاہ صاحب) بھی وہاں حاضر ہوئے لہذاا تکو ویکھ کرفور آ تعلقد ارصاحب بول أم الصحياب بولونا-آيا رے ميراشير أبال ميرے شير لينا ان حضرت ( مچھلی والے) کی خبر۔حفرت مرشدی نے آہتہ سے زم لہجہ میں فر مایا ''میں بہاں پر پچھ بولنے کے لئے نہیں بلکہ پچھ سننے اور سکھنے کے لئے حاضر ہوا ہوں۔اس پر صاحب موصوف خاموش مو گئے۔ آخرش حضرت مجھلی دالے شاہ صاحب نے فرمایا بیٹک وہ آفاب ہیں لیکن ذرہ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی تو دہی مثل ہے

واردهر اردرو صدف دم نی زند یک بیضه مرغ دار دو فریادی کندر وه صدف دم نی زند یک بیضه مرغ دار دو فریادی کندر وه صدب کمال بوکر بھی ہیں وہ دُر ہے بہا کے ماند آب وتاب رکھتے ہیں کہ چھ کمال ندر کھ کر بھی اپنی مطح ہیں کہ چھ کمال ندر کھ کر بھی اپنی معلومات کا دھ دو کئی نہیں کرتے اور آپ ہیں کہ چھ کمال ندر کھ کر بھی اپنی معلومات کا دھنڈ ورا بیٹ رہ ہیں۔ آپ تواس مرغی کے ماند ہیں کدایک اندادے کر چیج چیج کرسارے گھر کوسر پر امھالتی ہاں پر تعلقد ارصاحب برہم موکر ہوئے کہ 'ایک وجود ذات دو' والامشرک موتا ہے تو حضرت شاہ کمال اللہ نے فرمایا کہ ایسا مسلک رکھے والا بی در حقیقت

موحد ہوتا ہے۔ میری تو دعا بیہ کے اللہ تعالی آپ کو بھی ایبامشرک بنادے تا کہ کم از کم ایمان سلامت رہ کر نجات کا راستہ تو ہاتھ سے نہ جا تا رہے۔ اسلام کی اساس کلمہ طیبہ ہے جس میں اللہ کی الو ہیت اور مجمد علیقے کی رسالت کی دعوت دی گئی ہے جس کے قائل ہونے سے وجود سے کیائی کا عقیدہ اور ذات میں دوئی لینی غیریت کا عقیدہ حاصل ہوتا ہے اس لئے قائل کلمہ طیبہ کو کم از کم نجات سے استفادہ ہو سکتا ہے میں وجود میں یک تی مائکر دات میں دوئی نہ مائکر کفر والحاد کے عقیدہ کی طرف لے جاتا ہے بین کر تعلقد ارموصوف اٹھ کروہاں سے چلے گئے۔

انھیں تعلقدار صاحب سے مندرجہ بالا واقعہ کے بعد ایک جگہ حضرت قبلہ ملا قات موئی۔انہوں نے کہا آپ نے بھی کیا غلط اقد ام کیا کہ آپ مچھلی والے شاہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی وہ توایک وجود ذات دو کے قائل ہیں جس سے غیریت ٹابت ہوتی ہے۔عینیت اور توحيد كاتواس مسلك مين نام ونشان بهي نهيل - جب غيريت پائي گئي توعينيت كيونكر ثابت مو سکتی ہے اس پر حضرت قبلہ نے نورا فر مایا۔ایسی غیریت کوتو خود حق تعالی نے اسلام کے دعوتی کلہ میں بیان فرمائی ہے۔اس پر انہوں نے یو چھا کہ وہ کیے؟ تو حصرت قبلہ نے فرمایا کہ آدم عليه السلام سے لے رعیسی علیه السلام اور حضور خاتم العبین تک اس کلمه طیبه کوپیش کیاجا تار بااو حضور خاتم البين علي باس دعوت كالبتمام قرماكر لا الهه إلا الله كرماته محمدالرسول الله كجز كوشامل كركتا قيامت اس كى دعوت كوجارى ركها كيا يبلي جز لا إله الا الله عى مين اسم ومفى إله كي حيثيت سي تنايم كرف اوردوسر ير محمد الرسول الله من ذات محرصلی الله علیه وسلم کے اسم وسفی رسول کی حیثیت سے ماننے کی دعوت دی گئی ہے وجود جوذات واجب اوجود (حق تعالى) كاحييت بوه دنون جزين ايك بي السطرح بنيادى كلمه عی سے وجود ایک ذات دو کاعقیدہ پیدا ہوتا ہے جو بالکل سی اور حق ہے۔ کیا آپ وصف الوہیت کی نفی کے ساتھ و صف رسالت کی نفی پر بھی آبادہ ہوں گے۔ یہ سنتے ہی تعلقدار صاحب موصوف جو كثرت سے حضور انور صلى الله عليه وسلم پر درود برا ھے تھے بول اٹھے كه بھلا

یہ کیسا ہوسکتا ہے کہ حضور انورصلی اللہ وعلیہ وسلم کی رسالت کا اٹکار کیا جائے \_ رسالت ہی کے ذر بعد سے تو حیدوایمان ہاتھ آیا۔جس سے نجات و در جات یا کر ہی مسلم ومومن ابدالآباد تک عیش وسر ورسرمدی کے مقام (جنت) میں داخل ہوسکتا ہے۔اس دن سے انہوں نے وجود ایک ذات ایک کے عقیدہ سے توبہ کی ادر صحیح مسلک پر قائم ہو گئے۔

### هدايت محى الدين صاحب ناظم دار القضاء:

ہدایت کی الدین صاحب جو درگاہ حضرت معروف علی شاہ صاحب ؓ کے سجاد ہنتین بھی تھے۔ ہرسال ۲۱ رمضان المبارك (يوم شهادت حضرت سيدناعلي كرم الله وجههه) كوفاتح خواني، جلسه، وعظا در توالی کی مجلس منعقد ہوتی تھی اس میں ایک بار حفزت قبلہ بھی مرعو تھے۔اس وقت على بخش قوال صوفى عبدالقادرصاحب كي غزل جس كالمطلع " كلااجم ازل زيريا يم ابد " قعا كا رماتھا۔ سامعین پر کیفیت طاری تھی۔حضرت قبلداس مجلس سے اٹھ کر گھر تشریف لائے اور حسب ذیل مطلع کی غزل اس بحروزن میں لکھ ڈالی جس کامصر عداولی بیہ

#### منم ذات قل هوالله احد

اس غزل کولکھ کرصوفی عبدالقادر کے پاس روانہ کی ،اس کے کچھ دنوں بعد صوفی عبدالقادرصاحب سامك جكرتقريب كيموقع يرملاقات موكى توانهول في حضرت قبله ب شكوه كيا كداكر ميس كوني نظم يااشعار كهتا مول تواس يرالحاد كافتوى صادر كياجا تا ب-حالا نكه آب ن صاف طور يرا ي فرستاده غزل كمطلع كم مرعداولي من منع ذات قل هو الله احد لکھ کرخود کوخدائی تفہرادیا۔ بیتو حید کیوں کر ہوسکتی ہے تو حضرت قبلہ نے جوابا فرمایا کہ میں محقق ہوں اور آپ نے کتابی طور پر مقلد بن کرالی تو حید بیان کرنی شروع کر دی ہے جس میں حفظ مراتب كااعتبار بالكل اوركلية ساقط موجاتا بآپ كومعلوم مونا جا ہے كه سوال یجے تو انہوں نے کہاں کہ آپ نے کل تقریر میں ''اناالی '' کوکلہ فی کہا ہے جوقطعی اور صرت کفر ہے۔ اس پر حفرت قبلہ نے فرمایا کہ بھلا آپ نے کسی سے بیعت بھی کی ہے تو علامہ موصوف برہم ہو کر کہنے لگے کہ میں نے بیعت و بیعت نہیں کی ہے بلکہ میں اس کوعیث سمجھتا ہوں تو حضرت قبلہ نے فرمایا کہ بس آپ کواس خصوص میں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر بھی آپ کی شفی کے لئے صرف اتنا کہنا کائی ہے کہ مسلمان اگراناالحق بولا تو قطعاً کفر ہے۔ پھر بھی آپ کی شفی کے لئے صرف اتنا کہنا کائی ہے کہ مسلمان اگراناالحق بولا تو قطعاً کفر ہے۔ کیانا گرمقت ''اناالحق'' کہتو وہ عین تو حید ہے۔ تو حید فعلی کو طوظ رکھ کرکلام کرنا چاہئے۔ اگر نسبت کوا قتد ارسے بدل کرکلام کیا تو ہی لغزش ہوگی۔ اگر کوئی محقق بندہ جو ابنان کافی کا مصد اق ہو۔ اپنا کلام نسبت کو طوظ رکھ کرا ہے منہ سے نکا لے تو یہاں کا حقیقی کلام نہیں ہوسکتا جسیا کہ ایک بررگ فرماتے ہیں۔

من نی گویم انالحق یا میگو ید بگو چوں نمی گویم مرادلدار میگوید بگو بین کرعلامه رئیس المناظرین بلاکسی اذوقدر کے خاموش ہوگئے۔

معرفت کے گر کے حرافاں دم میں کھوٹا کھرا پر کھتے ہیں اور حفرت مولاناروم بھی اپنی مثنوی میں ای طرف ایک لطیف پیرا پر میں توجہ دلاتے ہیں

نور حق ظاہر نود اندرونی نیک بین بائنی اگر اہل دلی

مولانا حميد الدّين صاحب ديوبندى:

نظام آباد کے دورہ کے زمانے میں وہاں کے جعیت العلماء کے صدر مولوی حمید الدین صاحب فارغ التحصيل دارالعلوم ديويند في امرمباح كے سلسلے ميں انہوں في مجھ تفتكوكا آغاز كى -حفرت قبلدنے فرمایا کہ ملے حدیبیہ کے موقع رصلی تامہ مرتب کیا گیا تو حضور انور اللہ کے ایماء پر حضرت على كرم الله وجهد في اس كومرتب فرمايا - اس كعنوان يرسب سے يہلے من مُسحَد الدَّسُولُ الله تحرير كياجس يركفار مكه في اعتراض كيا-استحريس سارسول الله كالفاظ منادیا جائے اور اس کیلئے انہوں نے بار باراصرار کیا ۔آخرش حضور انور علی نے فرمایا کہ احِيها''رسول اللهُ'' كے لفظ مثاديا جائے ليكن حضرت على كرم الله وجهہ نے از راہ ادب اى لفظ کومٹانے کی جرائت ندفر مائی ۔ گوامررسول کے مقابلے میں بیامرمباح کہلائے گالیکن حضرت علی كرم الله وجهه، باوجوداس كے كه 'الا مرفوق الا دب' كاس تعل كوجائز ركھااور مثانے كى جرأت نه کی ۔ آخر کار حضورانور علی نے معاہدہ مذکورائے باتھ میں کے کر لفظ محدر لاللہ کومٹا کراس کی جگہ محرین عبداللہ لکھواویا۔اس معلوم ہوا کہ بعض اوقات سنت کے مقابلہ میں اوبا امر مباح کواہمیت دین پڑتی ہے چنانچے مولا نائے موصوف بین کر بالکل ساکت و خاموش ہو گئے۔

#### دوسرا واقعه:

مولوی عبدالقیوم صاحب وکیل ما تکورٹ نے (جوحضرت آغا او صاحب کے مریدو معتقد )ایک باربہ وران ملاقات انہوں نے فر مایا کہ آپ جیسے صوفیوں کے پاس بجز ایک آیت هویت کے کوئی حربقصوف کے اثبات کے لئے ہے بی نہیں ۔اس پر حفرت قبلہ نے فی البديبة فرمايا كەللەامد (ايك) ويكتاب-اس كى بات بھى ايك بى سے جس كے ذريعه اين فات كاران قاش فرمايا ب يجر بهلا بم صونى لوگ اس ايك بات كول كر نصوف كاعلم كيف ك عوت نہ یں تو بھلاایی عوت نے کیلئے کون ی وسری آیت لائی جائے اس پروکیل

صاحب موصوف خفيف اورخاموش ہو گئے۔

### مولوی عبدالهادی صاحب واعظ سرکاری :

اکٹر ایبا اتفاق ہوا کرتا کہ مولوی صاحب موصوف اور حضرت قبلہ کا ایک جگہ وعظم قرر ہوتا اور حضرت قبلہ کی جوتا اور حضرت قبلہ کی ہوتا اور حضرت قبلہ کی تقریر کے بعد خو جب تقریر کرتے تو تبحرۃ ہر و تقاریر کا موازنہ قائم کرتے ہوئے فرماتے کہ میر کی تقریر جم کی حیثیت رکھتی ہے۔ را آل حالیہ حضرت غوثی شاہ صاحب کی تقریر وح کے مانند ہے۔ اگر جم میں روح نہ ہوتو وہ مر ہ کے مانند ہے اور پھر مزید وضاحت فرماتے ہوئے بیان فرماتے کہ ہماری تقریر محمدی کے عقائد واحکام کی توضیح تک محدو رہتی ہے لیکن غوثی شاہ صاحب کے تقریر عقائد واحکام کی حقیقت و حکمت کو واضح فرماتی ہے جس کو بین کی حقیق روح کہنازیا ہموزوں ہوگا۔ بالفاظ گر شریعت کا باطن طریقت ہے جس میں ہر مسلہ کی ملت نمائی اور اس کی حقیقت و معرفت کا علم والے اس موتا ہے جس میں ہر مسلہ کی ملت نمائی موتا ہے اور اس کی حقیقت و معرفت کا علم والہ والے جس سے قلب وروح کو سکتہ حاصل ہوتا ہے جس سے قلب وروح کو سکتہ حاصل ہوتا ہے اور اس کی حقیقت و معرفت کا علم والہ رائے ہیں۔

# حضرت شاه پیر محمد حسین صاحب قبله:

ا یکبار حفرت موصوف مولانا سیدسلیمان ندوی کے پاس تشریف لے گئے اور دہاں ابلاغ وتبلیغ کا سلسلہ جاری رہا۔ والبسی کے بعد وہاں سے راست حفرت قبلہ کے پاس تشریف لائے اور فخرید فرمانے گئے کہ آج میں نے ایک بڑے مولوی صاحب کوتو حیر حقیق کی تبلیغ کی ہے تو حضرت قبلہ نے من کر کہا کہ آپ سے کوئی کہے کہ نہ آپ یہو ی ہیں نہ نفرانی بلکہ آپ سے اور پکے مسلمان یعن سلم حنیف ہیں تو آپ پراس کا کیا اثر مرتب ہوگا اور کیا احساس بیدا ہوگا بھرقد در سے قف کے بعد حضرت قبلہ نے حسب ذیل آبت تلاوت فرمائی۔ ملکان اِبْد احمیم یکھو ویٹا ق الا نکمن انبیا والاین کان کونیفا مسلماً

( يعنى ابراجيم عليه السلام نه يهوى اور نه نفراني بلكه وه و صرف سلم حنيف )

حضرت مولانا موصوف رقص كرنے كك كه بھائى قابل فخرق سب سے بر هكريہ بات ب كەلىمدىللە مىلى منيف بول اور بار باراس كا ذوق ليتے رب - الحمد لله ثم الحمد لله دوران هي :

سال سنجری میں حضرت قبلہ اور شاہ محمد حسین صاحب قبلہ اور حضرت شیخ امجد شاہ کمال اللہ صاحب فر فی میں جو الے شاہ صاحب ایک ساتھ سنر تج میں بھی رہے اور تج وزیارت حرمین وشرفین میں باہم رفیق رہے ۔ حرم شریف میں ہر سہ حضرات بیٹھے ۔ حضرت شاہ محمد حسین صاحب قبلہ نے خطرت قبلہ کو مخاطب فر ماکر کہا کہ بھائی میں کھتا ہوں کہ آپ تو صرف حرم میں بیٹھے رہتے ہیں لیکن طواف وغیرہ بہت کم کرتے ہیں ۔ حضور نے فی البدیہ فر مایا کہ کعبۃ اللہ کا کھتا عبات اور نیکی ہے اور اس کو سکھنے ہے واگنوں تو اب لوٹ لتیا ہوں ۔ بھلا طواف کی زمت کون اٹھائے ۔ پھر ہمار ہے قبلہ و کعبہ (شاہ کمال اللہ اللہ اللہ عبوئے خانہ کعبہ کا ذکر ہی کیا ہے۔

کعبہ پیش سیچھ ل کے مساوانے کنہ آستانت آن بو ابن خاص بائندہ جائے تو ہمیں تواپنے کعبہ ل کے طواف سے ہی فرصت نہیں ہے۔

### مير حامد على صاحب نائب معتمد صنعت و حرفت:

صاحب موصوف ابنا قصہ بیان فرماتے کہ جب وہ کلکتہ میں مقیم تو وہاں ایک صاحب کشف بزرگ سے ملاقات ہوئی ان کے حلقہ ارات میں گی اشخاص اخل اوران کے حرید ان مریدین نے میر صاحب موصوف سے بھی ان بزرگوار کے مرید ہوجانے کے لئے کہا تو وہ بھی ان بزرگ کے موصوف کے پاس حاضر ہوئے اور اپنے ل میں حقائق و معاوف کے جصول کا مدعالے کران کے حجت میں بیٹھے تو وہ بزرگ آئی وار اتقلبی پرکشف کے ذریعہ مطلع ہوکران کا ہمارے یہاں حصر نہیں ہے۔ راصل وجہ یہ کمان حضرت کے پاس

کشف کر امت اور خوارق عات تو لیکن حقائق ومعارف کاعلم ندتھا۔ چنانچہ جب میر صاحب موصوف نے حضرت پیر ومرشد قبلہ کے پاس عاضر ہوکر بیعت کی تو اس وقت انہوں نے اپنے گذشتان تمام واقعات کو بیان کیا چنانچہ بلدہ حیدر آبا میں وقت محلّہ چراغ علی گل میں وہ رہتے اور وہاں سے پیدل چل کرچنچل گوڑہ بیت النور عامشر ہوا کرتے اور کتاب نورالنور کا رس بھی حضرت قبلہ سے لیا کرتے فقیر راقم الحروف سے بھی بعد وصال حضرت مرشدی ومولائی جب بھی ملاقات ہوتی تو اس قتم کے مسائل پر باہم تجدید ایمان وعرفان کیا کرتے صاحب موصوف کوان علوم کا خصوصی ذوق واحساس تھااور شخف بھی تھا۔

### مال والے کی دیوڑھی کے مجذوب صاحب:

مجذوب صاحب کے پاس سے حضرت قبلداور شاہ محم حسین صاحب قبلدکا گذرہوا۔ یہ مجذوب صاحب بمیشہ سیکل کھو لئے اور فٹ کرنے کا مشغلہ رکھا کرتے ۔ ونوں بزرگوں نے ان مجذوب صاحب کے مقام کا پیتہ پلایا جائے جب ونوں حضرات وہاں پنچے تو وہ ای طرح سیکل فٹ کرنے میں مصروف چلایا جائے جب ونوں حضرات وہاں پنچے تو وہ ای طرح سیکل فٹ کرنے میں مصروف ۔ حضرت شاہ محم حسین نے اپنے ل میں سوال کیا کہ حضرت مجذوب صاحب کیا آپ کے پاس کے کھی کشف وکرا مات بھی ہے تو مجذوب صاحب اس خطرہ پر مطلع ہوکر کہنے گئے کہ ہاں یہ بھی کھی کشف وکرا مات بھی ہے تو مجذوب صاحب اس خطرہ پر مطلع ہوکر کہنے گئے کہ ہاں یہ بھارے پاس بہت ہے۔ اس کے بعد حضرت قبلہ نے اسی طرح اپنے ل میں سوال کیا کہ آپ کوحقا کتی و معارف کے علوم سے بھی آگا ہی ہے تو مجذوب صاحب فوراً بول اٹھے کہ یہ چیز کھارے یا سنہیں اس طرح ان کے مقام کا پیتہ چل گیا۔

### نواب قادر نواز جنگ اور مهاراجه کشن پرشاد کی ملاقات:

نواب صاحب موصوف اورسریمین السلطنت کشن پرشا ہے باغ عام میں نمائش کے موقع پر ایک جگد ملاقات ہوئی۔ ونوں نے شیک بینڈ (مصافحہ ) کیا اور نواب صاحب نے فرمایا کہ خدا خدا صداحہ بینڈ کر رہا ہے اس پر مہاراجہ نے نواب صاحب کو خاطب کرے کہا کہ

آپ کاعرفان تو بہت باندو بالامعلوم ہوتا ہے۔ اس واقعہ کوقا رنواز جنگ بہا رنے حفرت قبلہ کے سامنے بیان کرتے ہوئے ا چاہی ۔ تو حضرت قبلہ نے فوراً فرمایا کہ مہاراجہ نے تو یہ جملہ کہہ کرا پنے مقام سے نیچ گرا یا کیونکہ اگرع فان میں کی وبیشی ہوتو یہ بندوں کی نسبت ہے۔ انہوں نے تو خدائی کے مقام سے آپ کواٹھا کر عبدیت کے مقام پر پھینک یا لیعنی خدائی اعلی مقام سے آپ کواٹھا کر عبدیت کے مقام پر پھینک یا لیعنی خدائی اعلی مقام سے آپ کواٹھا کر عبدیت کے مقام پر پھینک اور قصر مذلت مقام سے آپ کوعبدیت کے اسفل مقام پر گرا یا۔ ایسے عرفان سے سوائے پستی اور قصر مذلت میں گرنے کے حاصل ہی کیا ہوسکتا ہے۔

#### دوسرا واقعه :

انھیں نواب صاحب کے پاس اکثر علاء ومشائخین محض یومیداور ماہوار وغیرہ کی اجرائی كى غرض سے آياجايا كرتے كيونكه نواب صاحب موصوف ييشي حضور بندگان عالى ميرعثان علیخان بها رآصف سابع میں مامورو کارگزار ۔ انھیں مشائخین میں ایک مشاکخ شاہ غلام غوث صاحب ممل پوش بھی ای زمانہ میں ان کے نام جالیس رو بید ماہوار بطور یومیہ جاری ومنظور ہواتھا۔قا رنواز جنگ چونکہ حضرت قبلہ کے پیر بھائی ۔نواب صاحب حضرت قبلہ سے ال قات واستفا ہ کے طالب رہا کرتے چنانچا کی باراس خصوص میں نواب صاحب کے پاس تشریف فرماہوئے تو تمام مشائخین نے حضرت قبلہ کو کھ کرمبار کبا یناشروع کی تو حصرت قبلہ نے اس کی وجہ ریافت فرمائی تو انہوں نے کہا غلام غوث صاحب آپ جی ہیں (قبل سلوک غلام غوث خان کے اسم گرامی سے موسوم کیکن خلافت واجازت کے بعد سے غوے علی شاہ عرف غوثی شاہ کے نام ہے موسوم ہوئے ) جن کے نام پیشی خداوندی سے جالیس رو پہ یومیہ (ماہوار) منظور ہوا ہے۔ (واضح رہے کداس زمانہ میں ای نام سے حضرت قبلہ مشہور ) اس پر حضرت قبلہ نے فر مایا کہ خدانخواستہ مجھے کیوں یومیہ ہونے چلا اور اگر بالفرض محاروب يوميه اجراء ومنظور بونو مجھا ہے يوميہ عروم بى ر بنا بہتر ہے كيونكمير ب اور مير متعلقين كافي الحال مابانة خرج مبلغ ٢٠٠ يا ٢٠٠٠ روپيد مابانه مسمم نبيل - بھلاا يے قليل

ماہوار میراکونیا کام نظے گا۔ ہوسکتا ہاس نام کے کوئی دوسرے صاحب ہوں تو ہوں گے۔
دوسری بات ہے چنا نچا اجتماع میں منجملہ دیگر مشائخین کے حضرت شاہ محمہ خان صاحب خواجہ
پہاڑی والبھی موجود تھے انہوں نے نواب قادر نواز جنگ ببادر کو نخا طب کرتے ہوئے کہا یہ
حضرت (غوثی شاہ) تو نگل کے پہلوان ہیں اور ہم لوگوں کا تو وہی حال ہے کہ طاکفہ ران ہر
کوہ نشست کے مصدات ہیں۔ ان کا تو آپ کو بطور خاص خیال رکھنا چاہتے تھا اس پر قارنواز
جنگ نے کہا یہ حضرت ایک عرصہ سے میرے پاس آتے جاتے رہتے ہیں لیکن انہوں نے بھی
بھولے ہے بھی اشار ڈیا کنایڈ کی قتم کی رخواست یا منشاء ظاہر نہیں کیا۔ پھر بھلا ہم خیال کریں
تو کیوں کر؟ اس پر شاہ محمد صاحب نے کہاان کو بھلا اس کی کیا حاجت کہ آپ سے پچھ کہیں وہ
متوکل علی اللہ ہیں۔ یہ تو آپ کا فریضہ ہے کہ آپ ایسے متوکلین کا بطور خاص خیال رکھیں۔
متوکل علی اللہ ہیں۔ یہ تو آپ کا فریضہ ہے کہ آپ ایسے متوکلین کا بطور خاص خیال رکھیں۔

### وَمَنْ يِتِيوَكُلَ عَلَى الله فَهُوَ حَسُبُه

### ایک هندو گیانی:

ایک ہندوگیانی سے بنگور میں ملاقات ہوئی تواس سے حضرت قبلہ نے فرمایا کہ وہ کون
سے مارگ (سلوک) پر چلتا ہے آیا اویتی ہے یا ویتی ؟ تواس نے جواب یا کہ میں 'اویتی' ہوں۔ پھر حضرت قبلہ نے فرمایا کہ سنسار (مخلوقات) کی نبست کا اعتبار ہے۔ تواس نے خلوق کی غیریت کو 'صرف ہمی ہے' کہہ کرمثال پیش کرتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ سیکھئے پچھ فاصلے پرایک تھمیا کھڑ امعلوم ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اندھرے میں فاصلے پرایک ایستا ہ آئی کا گمان ہوتا ہے۔ طالانکہ حقیقت میں تووہ کھمیا ہی ہے۔ ٹھیک اس طرح مخلوق جس کو وجو جی نہیں ہے وہ رحقیقت موجو ہی نہیں ہے وہ حقیق تو رائسل پر طرح مخلوق جو موجو نظر آتی ہے وہ تو صرف وہم ہی وہم ہے اس پر حضرت قبلہ نے فرمایا

پھراگر وہی تھمباحقیقت میں چورہی نگل آیا تو مہاراتی بھلا بتاؤ تو سہی کہ اس وقت تمہاری وہمی غیریت کیا نتیجہ بیدا کرے گی؟ یمی نہیں کہ چوری بھی ہوگی اور نقصان اٹھانا پڑے گا اور مفت میں لٹ جاؤے۔ اس تقریر کوئ کروہ بہت خفیف ہوا اور سجدہ ریز ہوکر بولا کہ آپ مہا اُتم گیانی (عارف کامل) معلوم ہوتے ہیں۔

#### ایک انگریز :

ریل کے ایک سفر میں سکنڈ کلاس کمپارٹمنٹ میں ایک اگریز بھی ہمسفر تھا ہوتے وقت رات میں اس نے شراب کی ہوتل تکال کر پی اور حضرت قبلہ ہے کہنے لگا کہ ہم اوگ نینداور سکون کے لئے شراب استعمال کرتے ہیں تا کہ شراب پی کر سکون کی نیندا آجائے ۔ حضرت قبلہ نے فرمایا کہ ہمارے Prophet پنج ہم کوسوتے وقت کی ایک عاسکھائی ہے جس کوسوتے وقت کی ایک عاسکھائی ہے جس کوسوتے وقت بڑھ کر ہم چین کی نیند سوجاتے ہیں۔ اس نے اس عاکی عبارت ریافت کی تو حضرت قبلہ نے فرمایا کہ

### ٱلَّلَهُمّ بِاسمَك آمُوتُ وَاحُىٰ

(لیعنی: ائے اللہ تعالی میں تیرے نام ہے مرتا ہوں اور تیرے نام ہے زندہ ہوتا ہوں)

ہولا بتا و تو سہی جس کسی کاروزانہ یبی معمول ہوجائے کہ سونے اور جا گئے کو مرنے اور

زندہ ہونے کے مانند سجھتا ہواور جواللہ کے نام ہے مرتا اوراس کے نام سے زندہ ہوتو بھلا اس

خض کو سکون اوراطمینان نہ نصیب ہوگا تو اور کس کو ہو سکتا ہے بلکہ اس کا بوچھنا ہی کیا۔ اس تھنگو

ہوہ انگریز بھڑک اُٹھا اور کہنے لگا کہ بیشک موت اور زیست کے بھیڑوں سے صرف خداکے

نام کے ساتھ ہی سکون و نجات حاصل ہو سکی۔

### ایک وهابی اور غیر مقلد:

 حضرت قبلہ نے فرمایا کوالدرزاق ہاور خالق ہے۔ لہذا آئ سے آپ کوکھانا حرام اور جورو
کے پاس جانا حرام ہے اللہ راست آپ کوکھلائے گا اور اولا پیدا کرے گا۔ اس پراس نے کہا
کہ بیسب چیزیں ذریعہ اور وسلہ بیں تو حضرت قبلہ نے فرمایا کہ حضور انور عبلیہ جوشفیح
المذنبین بیں تو وہ اس ارحم المراحمین لیعن حق تعالی کی رحمت کا ایک ذریعہ اور وسلہ بیں اور
المذنبین بی تو وہ اس ارحم المراحمین لیعن حق تعالی کی رحمت کا ایک ذریعہ اور وسلہ بیں اور مالہ اللہ کے آپ وَ مَا اَر سَلُ نَاکَ اِلّا رحمۃ اللعالمین کہ کری طب کیا گیا ہے اس ارحم
المراحمین کی رحمت بصورت رحمۃ اللعالمین وسلہ بن کرشفاعت کرے گی جس کے آنحضرت الدا اللہ مادوں (اجازت یافت) اور مامور بیں جیسا کہ نص قرآنی میں وار ہے مَن ذالد ذی میشف عددہ الا بعادنه لیعن کون ہے جوشفاعت کرے اور اس کے پاس کر جواس کے عملہ یہ سے بحاز گر انا گیا ہواس کا۔ اس پر وہ مخص لا جواب ہو کر بالکل خاموش ہوگیا اور پھرعض کیا کہ جانس کی جانستان کی جانس کے بات گر حضات نے فرمایا کہ حاضر ونا ظر تو صرف اللہ بی ہے لہذا کی کا حاضر ہونا بھی شرک کے مترا ف ہوگا اس پر وہ اور بھی خفیف ہوا۔
کا حاضر ہونا بھی شرک کے مترا ف ہوگا اس پر وہ اور بھی خفیف ہوا۔

#### محبوب نگر کا وهابی:

جناب ابوسعیدمرزاصا حب ضلع محبوب گریس سیشن جج کے عہدہ پر ماموروکارگذار
ان کے پاس حضرت قبلہ بدوران ورتبلیغی قیام فرما ۔اتفاق ہے اس زمانہ بج صاحب
موصوف کے پاس ایک شخص محموف سے ملنے کی غرض ہے آیا جج صاحب موصوف نے اس کا
حضرت قبلہ ہے بایں الفاظ تعارف کرایا" حضرت قبلہ! بیشخص وہا بی ہے۔" حضرت قبلہ نے
فر مایا نہیں صاحب بیر قو وہا بی نہیں بلکہ اہل حدیث معلوم ہوتے ہیں ۔ چنا نچ شخص نہ کور نے
ماعتر اضا کہا کہ میں وہا بی نہیں بلکہ اہل حدیث موں ۔اس پر بج صاحب نے کر رکہا کہ حضرت
بدو ہا بی ہے کیونکہ شخص شفاعت کا مکر نہیں ہوں ایس ہو چھا کہ کیاوا تھی آپ
شفاعت کے منکر ہیں تو انہوں نے کہا میں شفاعت کا منکر نہیں ہوں ایکن میرا خیال ہیہ کہ
شفاعت کی منکر ہیں تو انہوں نے کہا میں شفاعت کا منکر نہیں ہوں لیکن میرا خیال ہیہ کہ
شفاعت کی منکر ہیں تو انہوں نے کہا میں شفاعت کا منکر نہیں ہوں لیکن میرا خیال ہیہ کہ

ہے کہ شفاعت ایسے ایمان والوں کے لئے ہوگی جو کبائز (بڑے گناہ) کے مرتکب ہوئے ہوں گے۔ پھر قرآن پاک کی آیت بھی ہمارے سامنے آجاتی ہے۔

فَمَنُ يَعْمَلُ مِثُقَالَ ذَرَةٍ خَيْراً يَره وَمَنُ يَعْمَلُ مِثُقَالَ ذَرّةٍ شَرّايّرَ (يعنى جوزره برابر بھی نیکی کرے گاتو اسکی جزائے خیر کیصے گا اور جو ذره برابر بدی کرے گاوه اس کی سزا کیصے گا۔)

الیی صورت میں سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ پھر شفاعت کی ضرورت ہی کیا ہو تکی ہے۔
اس پر حضرت قبلہ نے کہا کہ بلا ایمان کے کوئی عمل عنداللہ مقبول ہی نہیں ہوسکتا ۔ پس معلوم ہوا
کے عمل کی مقبولیت کا مدار عقیدہ اور ایمان پر ہے اور ایمان وعقیدہ بغیر ذات رسالت مآب
علی ہے ہرگز رست نہیں ہوسکتا ۔ پس باعث ایمان حضرت رسالت مآب علی ہی ہیں پس اگر
ایمان کے باوجو عمل میں کوتا ہی یا فروگذاشت ہو بھی جائے تو حضرت شفیح المذنیین علیہ کی کو مجاز شفاعت کی ضرورت اس کے ہورکمی نہ کسی کو مجاز شفاعت کی ضرورت اس کے ہورکمی نہ کسی کو مجاز شفاعت کی ضرورت اس کے ہورکمی نہ کسی کو مجاز شفاعت گی ضرورت اس کا ازالہ کرے گا۔ لہذا شفاعت کی ضرورت اس کے ہورکمی نہ کسی کو مجاز شفاعت گی ضرورت اس کے ہورکمی نہ کسی کو مجاز شفاعت گی ضرورت اس کی اناضروری ہے۔

پی حضورانور علی من اللہ ماذون (اجازت یافتہ) اور شفاعت کی سندر کھتے ہیں ۔
اسی فدکورہ بالا مخض کا یہ بھی واقعہ ہے (جواس کا خو بیان کر ہ ہے ) کہ وہ حضرت قبلہ کے مواعظ اور بیانات کوئن کر گھر جاتا اورائی کتابوں میں ان مضامین کو تلاش کرتا۔ گران کتابوں میں اس مضم کا کوئی بیان نہ پاتا۔ آخرش ایک ن وہ اپنی ساری کتابیں تا نگہ میں لا کر حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جھے جیرت تو یہ ہے کہ آپ کا بیان من کر گھر جاتا ہوں اور روزاندان کتابوں میں ان مضامین کو تلاش کرتا ہوں تو ان کا کہیں بیتہ ہی نہیں جاتا ہوں اور روزاندان کتابوں میں ان مضامین کو تلاش کرتا ہوں تو ان کا کہیں بیتہ ہی نہیں چلاا عقل سلم آپ کے بیان کو کتاب وسنت کی روشن میں شلم کرتی ہے تا ہم میری کوشش یہی چلاا عقل سلم آپ کے بیان کو کتاب وسنت کی روشن میں شلم کرتی ہے تا ہم میری کوشش یہی وہتی ہے گر علائے میں نے اس کوس طرح بیان فر مایا ہے۔ مگر اس طرح کا اسلوب بیان کا تصانیف میں کہیں نام ونشان بھی نہیں ۔ اس پر حضرت قبلہ نے حضرت مولانا روم کا اس کا تصانیف میں کہیں نام ونشان بھی نہیں ۔ اس پر حضرت قبلہ نے حضرت مولانا روم کا اسلوب بیان کا تصانیف میں کہیں نام ونشان بھی نہیں ۔ اس پر حضرت قبلہ نے حضرت مولانا روم کا

حسب ذيل شعر براه يا

صد کتاب و صدورق رنارکن جان و ل راجانب لدار کن اس کوئن کتاب مال حاصل نہیں اس کوئن کرانہوں نے بھی اعتراف کیا کہ محض کتابی طور پر بین کا کمال حاصل نہیں ہوسکتا بلکہ اس کے لئے استا یام بی کامل کی ضرورت ہے جوابیخ علم وتربیت کے فیضان سے بین کی حقیقی روح عطافر مائے۔

# مولانا علامه حافظ محمد اسمعیل صاحب پیارم پیٹی:

جوسر حلقہ حدیث بھی ایک مرتبہ بمقام بنگلور حضرت قبلہ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت قبلدنے إن وَاللَّهَ لَم وَمَا يَسْطُرون كَ آيت برُهي حقيقت محرى كي تفصيل وتوضيح کی ۔ان حقائق کوئن کرمولانا مگ رہ گئے اور نہایت محظوظ ہوئے اور حفرت قبلہ کی بہت تعریف کرنے گلے اس کے بعد مولانا کونن تصوف کے مطالعہ کا ذوق پیدا ہوگیا اور انہوں نے تصوف کی گئی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ آخیس کتب میں مولا ناعبدالرحمٰن صاحب ککھنوی کی تصنیف « كلمة ا ، كا بهي مطالعه كيا چونكه اس كتاب ميس عينيت محض كابيان بلاامتياز واعتبار غيريت مندرج ہے۔ بناء علیہ مولانا بھی عینیت محض کے قائل ہو گئے اور غیریت کی نبیت صرف غیریت اعتباری کاعقیده رکھنے لگے اوبسااو قات اپنی جماعت (اہل حدیث) میں عینیت محض کے زعم میں وحد ۃ الوجو کے مسئلہ کو بیان فرمایا۔اس پران کی جماعت والوں نے اپنے عقائد ے برگشتہ دنے کاالزام لگایا چنانچہ دہ مولانا کو جب طحد دکا فرکا خطاب یے تو مولانا ہنتے۔ اس واقعہ کو انہوں نے کی وسری ملاقات میں حضرت قبلہ سے عرض کیا تو حضور نے اپنی "طيبات غوثی" کي ايک غزل کا حسب ذيل شعر پڙھ يا

کیتے ہیں کافر مجھے مسلم تمام کیتے ہیں کہ مسلم کافر ہوگیا جب مولانا نذکورہ بالاشعر ساتو وجد کرنے لگے اور بار باراس شعر کو پڑھ کر ذوق لینے لگے پھر آخر میں یو چھا کہ حفزت میشعر کس کا ہے؟ تو حضرت قبلہ نے "طیبات خوتی "کا ایک نىخەمرىمت فرماكراس كاحوالە بتايا ـ چنانچەمولانانے اسے خرىدلىيا اوراپ ساتھ كے گئے ـ

### تھیاسوفیکل سوسائٹی میں تقریر کی دعوت :

مسٹر حیدری جو وزیر فینانس انہوں نے حضرت قبلہ کوتھیا سوفیکل سوسائی واقع ہنومان ٹیکوی حیدرآبا میں تقریر کرنے کی رخواست کی۔ہم لوگوں مسزایی بیسنٹ کی ساعت سوسائی میں مختلف مذاہب اور مکتب خیال کے اصحاب کی نقار ریاور لکچر کرائے ہیں ۔ سوسائی نہ کورہ کے اجتماعات میں ہرند ہب کے اہل علم حضرات اور تعلیم یا فتہ طبقہ کے روثن خیال انسحاب شریک رہتے ہیں۔ان حضرات کی مجلس میں آپ کی بھی تقریر ہوجائے تو ان او گوں کواسلام اور اس کے تصوف کی حقیقی اہمیت محسوس ہو عکی ہے۔حضرت قبلہ نے کہا میں ایک بلاگ مقرر ہوں مکن ہے کہ میرے بیان سے وسروں کے خیالات متاثر ہوکر باہمی شکرر تجی کا باعث ہوجائے اور بجائے اصلاح کے تخریب کی کوئی صورت پیدا ہوجائے۔اس پرمسٹر حیدری نے کہا منزانی بینٹ نے مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا ہے اور ہر مذہب کے زرین اور اہم اصولوں کو منتخب كرك ايك نيا كتب خيال قائم كيا ہے جس كوتھيا سوفزم كے نام مصوسوم كرتے ہيں۔ اس کا اہم مقصد رہے کہ ہر مذہب وملت کے جاننے والے اس کی تھیا سوفیکل سوسائی میں شریک و اخل ہو گئتے ہیں۔

چنانچراجرام موہن رائے (بنگالی) کی طرح برہمنو سان کے مقابل میں اس سوسائی کو بھی تفکیل یا گیا ہے ان ونوں سوسائیٹوں کے ہال بھی ہنو مان کیکوی میں آضے سامنے واقع ہے۔ مسٹر حدری نے یہ بھی کہا کہ یہاں ہر قتم کے مسلک اور ند ہب والے مقررین کو عوت کی جاتی ہواتی ہے اور تمام شرکاء سوسائی نہایت سنجیدگ سے بیان وتقاریہ ماعت کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک تاریخ کا تعین کرتے حضرت قبلہ کو تاریخ ندکور پر تقریر کرنے کے لئے آیا و کیا گیا لیکن اس میں کوئی عنوان (Topic) مقرر نہیں کیا گیا جب حضرت قبلہ نے تقریر آغازی تو اسے قبل خو ہی اپناعنوان دعقل کی حقیقت' قائم فرما کر بیان شروع کیا اور اس کی اس طرح توضیح فرماتے ہی اپناعنوان دعقل کی حقیقت' قائم فرما کر بیان شروع کیا اور اس کی اس طرح توضیح فرماتے

ہوئے تقریر فرمائی کدانسان کوفلٹی اور معقولی حضرات عقل کی بناء پر اشراف المخلوقات تسلیم کرتے ہیں لیکن عقل صرف ما ی اشیاء سے جواس کے تجربداور مشاہدہ میں آتی ہے انھیں سے بحث کرتی ہے۔غیرما ی یاغیر مرکی اشیاء کی نسبت چونکہ اس کا تجربیا ورمشاہدہ اس کو حاصل نہیں ہوتااس وجہ سے اپنی جیسی غیر ما ی اشیاء مثلاً روح ، خیال یاعشق اور اپنی حقیقت سے بالکل بے ببره ربتى ب تاوقتيكه ان سب اشياء ما ى وغير ما ى كاخالق حقيق ان اشياء كى حقيقت كاعلم نه عطا فرمائے وہ اپنی حقیقت سے واقف ہوسکی ہے اور نہ مگر اشیاء ما ی وغیر ما ی ہی کی حقیقوں ے واقف ہوسکی ہے۔لہذاعقل جو پرتو صفت علم ہے جب تک علم (صحیح) ہے بہرہ ور نہ ہو عقل تو کہاا ئے گی کین عقل سلیم نہیں کہلائی جاسکی عقل سلیم تو وہی عقل ہوسکی ہے جو حقائق عالم اورخالق عالم كي نسبت جامعيت كاعلم ركهتي هو \_مجر عقل خو اپني حقيقت كاعلم نبيس ركهتي اور ند حقائق اشیاء کابذاته علم رکھتی ہے۔ ہاں عقل کو جب خالق عقل کی طرف علم ملتا ہے تو عقل سلیم کہلاتی ہے اور وہ غور و فکر کر کے مادی وغیر مادی اشیاء کاصبح استعال کرنے مستفید ہو علق ہادران کی مفرتوں ایخ کو محفوظ کر سکتی ہے۔ ایسی عقل سلیم اللہ تعالی کے برگزیدہ بندوں کو ہی ملتی ہے جن کو بزبان ند ہب پیغمبر (Prophet) کہتے ہیں ۔ان کی عقل وا راک میں ایسے اليے خيالات الله تعالى كى طرف سے بيدا كئے جاتے ہيں جس سے وہ خو باخر ہوكر وسرے بندول کوبھی باخبر کرتے ہیں اور ان کی سیح رببری Guide کرتے ہیں اس قتم کے خیال کو ند بب اسلام کی اصطلاح میں دحی ( نازل شدہ علم حق ) کہتے ہیں۔

اس نازل شدہ علم کا پرتو عقل سلیم کہااتی ہادر عقل سلیم ہی امن وسلامتی کے راستہ پر چلنے کی رہبری کر علی ہے جس سے انسانی زندگی کو مصائب اور آلام سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آزا کی یعنی نجات حاصل ہو علی ہے۔ نجات کا ارومدار تو حیدالہی کے عقید و پر ہے۔ بلاعقیدہ تو حیدکوئی عمل خدا کے پاس مقبول نہیں ہوسکتا ۔ پس علم حق کی روشنی میں عقل سلیم انسائیت کی حقیق رہبر ہو عکی ہے اور یہ عقل سلیم اللہ تعالی جو خالق کا نتا ہے ہاس کی طرف سے خاص خاص افرا

کو متخب کر کے ان کوعطا کی جاتی ہے۔ چنانچے یہی حضرات تمام بی نوع انسان کے افرا کے عقول کو عقل سلیم بنا کر سیدھا راستہ کھاتے ہیں جس کو صراط متنقیم کہتے ہیں چنانچے آم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہوئے۔ ان کی نبیت اساء کلی کے علم کا تذکرہ ند ہب اسلام کی ند ہبی کتاب قرآن میں آیا ہے اور اسی وجہ سے ان کو ملائکہ جیسے معصوم اور پاک مخلوق پر فوقیت اور شرافت عطا کی گئی چنانچہ آم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام تحق رہے اور سب آتے رہے اور اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کو سیدھا راستہ بتانے کا کام کرتے رہے اور سب سے آخر میں ایسا برگزیدہ نبی آیا جس پر نبوت کا سلسلہ ختم کر یا جاتا ہے اور سین اسلام کو کامل و کمل میں کی حیثیت سے پیش کر یا گیا ہے اب سین اسلام کے مانے والے لوگوں میں جس کمل میں کی حیثیت سے پیش کر یا گیا ہے اب سین اسلام کے مانے والے لوگوں میں جس کرگزیدہ بندوں کو متنج نبی ۔

ر اوگ خوعقل سلیم رکھتے ہیں اور وسروں کوعقل سلیم پیدا کرنے کی تعلیم وتلقین کرتے ہیں۔اس مسلک کے لوگوں کوصونی بھی کہتے ہیں اوران کے مسلک یافن کوتصوف کہتے ہیں اور بزبان قرآن ای کو حکمت سے تعبیر کرتے ہیں جیسا کہ وَمَنْ یـوتَی الْحِکْمَةَ فَقَلْ اُوتِی كثيداً انبياءعليه السلام اين ساته الله كي اجمالي بات يعن كلمه طيبه لائع جس كي تفصيل اورتوضيح میں قرآن کے تین پارے نازل ہوئے ہیں اب اس عقل سلیم کی تعلیم وزبیت انھیں جیسے لوگوں سے ین ( هرم) کے معیار پر پوری امر نے والی کتاب کے ذریعیر بیت حاصل کر کے علم صحیح کا حصول ممکن ہوسکتا ہے۔اب نبوت کےعلوم کوآسانی کتاب کی روشی میں حاصل کیا جاسکتا بيكن مكرندامب كى نازل شده آساني كتب اين اصليت كساته باقى نبيل ربيل وصرف قرآن ہی ایک ایسی آسانی کتاب ہے کہ جس میں الفاظ تو الفاظ رہے ،کسی زیر دیش کی تح یف و تبدیل کے بغیر حافظوں کے ذہن میں اور قرآن کی جلدوں میں کتا بی شکل میں محفوظ ہیں اور بالکل اپنی اصل عبارت کے ساتھ باتی وموجو ہے جس میں رنگ ونسل ، خاندانی شراف و پنچایت کومعیارانسانیت نہیں بتایا گیا ہے بلکہ اصل معیارا بمان وتقویٰ بتا یا گیا ہے۔جس سے عقل انسانی مزین ہو کر عقل سلیم کے مقام پر فائز ہوتی ہے۔ انسانیت کے لئے اعلی جو ہر انسانیت بہی عقل بلیم ثابت ہو سکی ہے جس کی بنا، پر انسان فرشتوں پر شرافت اور بزرگ رکھتا ہے اس مجلس میں کاویں جی نامی ایک پاری عالم بھی موجو انہوں نے اعترافا فر مایا کہ جس طرح مقرر صاحب نے عقل سلیم کے عنوان اور اس کے معیار پر روشی ڈالی۔ اب تک اس نوعیت کی نبیا پر تقریر سننے میں نہ آئی۔ ہبر حال حضرت قبلہ کا اسلوب بیان بچھ ایسا لچسپ تما کہ حاضرین جلسہ ہمہ تن گوش ہو کر از اول تا آخر تقریر سننے رہے اور اس طرح ان کے قلوب پر اسلام اور اس کے علوم نیز اسلامی تصوف کی اہمیت واضح اور کنشین ہوئی۔

#### حرف آخر:

ان تمام وا تعات کی روشی میں قار کین کرام بطور خو حضرت قبلہ پیر ومرشد کنز العرفان الوالا بقان غوث علی صاحب المعروف بغوثی شاہ رہمتہ اللہ علیہ کے مقام عالی کا راور اوصاف حمید دکا بخو بی اندازہ قائم فرما گئے ہیں ۔فقیر خاکیا ئے آنخضرت کی بھال کیا بجال کہ ایسی با کمال اور باعظمت بہتی کے اوصاف حمید دوا خلاص پیند بدہ کو کما حقیر قلم کر سکے بقول کہ عطر آندت کہ خو جو بدنہ کہ عطار گوید' البتہ فقیر کے خیال اور جذبہ عقیدت کی روشیٰ میں فی زمانہ جس کو قبط الرجال کے نام صوصوم کرنازیا وموزوں ہوگانہ اس انداز کا اور بنداس الکاکوئی وسرا خص ملا اور بندی نظر بی آ کا۔ جوعرفان کا خزید اور حقائق ومعارف کا فیندا پی ذات میں خفی رکھتا ہو اور ان جو بروں کو بعیل وغش یا علانے با تخصیص عام وخاص عرفان وحقائق کے موتی لئانے اور ان جو بروں کو بعیل وغش یا علانے با تخصیص عام وخاص عرفان وحقائق کے موتی لئانے سے ریخ نہ کرتا ہے اور جس کا فینمان برعالم و جائل کو کیساں فینسیاب کرتا ہو ۔کون کیسا ہے؟ میں کو کیا ملا اس سے قطع نظر کر کے خو اپنے کو فقیر وحقیر اور ظلوم وجول پائے ہوئے جب کس کو کیا ملا اس سے قطع نظر کر کے خو اپنے کو فقیر وحقیر اور ظلوم وجول پائے ہوئے جب احساس کی نظر جائز و لیتا ہے واس فیمت کلمات زبان پر جاری ہوجاتے ہیں۔ احساس کی نظر کر ایتا ہے واس فیمت کلمات زبان پر جاری ہوجاتے ہیں۔ نظر کر کے بجائے گلہ یا شکوہ کے کہ بیٹ فیمت کلمات زبان پر جاری ہوجاتے ہیں۔

الحمدالله ثم الحمداله رب العالمين

حضرت قبلہ کی نظر کیمیا ، اثر نے ذرہ کو ضیا یجشی اور قطرہ کو ریابنا یا اب تو نظر میں کوئی وسر انہیں ہا تا ہے۔ بقول حضرت مرشدی

کوئی نظر میں اب نہیں بھا تا اپنا نقشہ جما گیا کوئی حضرت شاہ خاموش صاحب کا یہ شعر بھی اپنا کیف برآن طاری رکھتا ہے فیض بخشی کی ہے کیاں شان تیرے کوچہ میں

مور بن جائے سلیماں تیرے کوچہ میں حافظ علیہ الرحمتہ کا یہ شعر قالا نہیں بلکہ حالا کیف آور ثابت ہوتا ہے حافظ جناب پیرمغاں جائے ولت است من ترک خاک ہوتی این رنمی کئم من ترک خاک ہوتی این رنمی کئم مضرت مرشدی و مولائی کی آخری زمانہ کی غزل کا مقطع بھی بالکل صاق و مصدق پاتا

کون ہے غوثی سا یوں ہوں گے بہت ہاں میاں اک مر کامل ہے یہی حاصل کلام آخریس اس بات کوسر مایہ ناز تصور کرتا ہوں اے خاک ر گے تو جبیں نیاز ما قربان کیک نگاہ تو عمر راز ما شراب عشق وعرفان کی متی برآن ایک کیف پیدا کرتی ہے اور مولا ناروم کا پیشعر شا باش اے عشق سو ائے ما ولے طبیب جملہ علت بائے ما

شهو یافت کااصل سرچشمه اور منبع پیش نظر ہے اس کا رہے اور اپناسر ہے فقط والسلام مع الکرام راقم الحروف الفقیر الى القدسیدواجد علی شاہ چشتی قاری

### خوارق (کرامات)

ا) جاند بی مرحومه مریدنی اس نے قیام مدینه طیب میں روضه اطهر کے قریب حضرت قبلہ کوعالم واقعہ میں کھا۔

۲) علی بخش قوال جب بغدا کے سفر کرجارہے تو حضرت قبلہ سے اپنے جانے کے ارا ہے کو ظاہر فر مایا۔ حضرت قبلہ نے سلام عرض کرنے کے لئے ان سے فرمائش کی جب وہ وہاں پنچے تو روضہ اقدس کے پاس حضرت قبلہ کو یکھا۔

۳) پاس ایکن کے واقعہ سے بل عیدالفطر کے موقع پر مجد بیگم بازار میں عید کے خطبہ سے بہا حضور نے وران تقریر فرمایا تھا کہ اب تلوار قبصنہ سے باہر تھینچ کرآ گئی ہے سب لوگ رجوع اِلی اللہ ہوجاؤ تا کہ محفوظ رہو۔

۴) پولس ایکشن سے قبل حضور انور اللہ عابہ وسلم کے روضہ اطہر سے گندلا پانی زور سے جاری ہواجس میں حضورا پنے چند ہمراہیوں کے ساتھ بآسانی پار ہوگئے۔

میں ۲۳ (مضان المبارک کو پولس ایکشن ۱۹۴۸ء سے قبل حضور نے خواب یکھا کہ گھوڑ وں کی وضح کے ہوائی جہاز ہیں جنہوں نے شیر پرحملہ کیا ہے۔ گھوڑ سے پرجو سوار ہیں ان کے سروں پر لال پگڑیاں ہیں ان میں سے چند نے حضور کوسلام بھی کیا اس سے یہ تعبیر ملی کہ حیدرآ با شہرتو محفوظ رہ گیا لیکن اطراف وا کناف کے اصلاع و مقامات پولس ایکشن سے متاثر ہوں گے۔

# ختــم شــد

### تذكرهٔ بزرگان ثلاثه (سلسلهٔ غوثیه کمالیه)

# قطب الاقطاب حضرت شيخ اكبرمحى الدين ابن عربي ٌ كه حضرت سيد سلطان محمد الله شاه سيني ٌ

☆ حضرت سيد كمال الله المعروف سيدى مجهلي واليشأة ميالة ميالة ميالة المعروف سيدي مجهلي والميالة ميالة مي

حضرت شیخ اکبرابن عربی مشہور تخی حاتم طائی کے فرزند صحابی رسول حضرت عبداللد الحاتمي الطائي اندليسي كواولا دے ہيں اور حضرت سيدناغوث الاعظم پيران پير دشكير كي اولا د معنوی کہلاتے ہیں اور حضرت غوث اعظم نے آپ کو گود میں لے کر آپ کے شاندار متعقبل کی بثارت دی اور دعاؤں سے نوازا۔ چنانچہ آپ توحید وتصوف کے امام سمجھے جاتے ہیں۔ آپ نے قرآن کی تغیر تغیر کیرلکھی جس کی ۹۰۰ جلدیں ہیں جو صرف پندرہ پاروں کی حد تک ہے اورفتو حات مکیه قصوص الحکم ، مواقع النجوم ، رساله وجودیه ، کبریت احمر وغیره آپ کی کتابیس بهت مشہور ہیں۔آپ کی تاریخ وفات ۱۲۴۵ءمطابق ۲۸ریج الثانی ۱۳۸ ھے۔آپ کا مزار ملک شام كے صدر مقام دمثق كے محلة "صالحية" جبل قاسيون برواقع ہے جس كوسلجوتى بادشاه نے بنوايا \_الحاج حضرت سيدى غوثى شاه صاحب جنسي يهل اسية والدالحاج حضرت سيدى كريم الله شأة (متوفى ١٣١١هم ١٩١١ء) سے بعیت وخلافت وجانشینی حاصل تھی ٢٣٢ ٢٨ سال كى عمر مبارك مين آپ كوحفرت يضخ اكبرمي الدين ابن عراقي سے روحانی فيض بذريعة خواب حاصل جوا اسطرح (آج ہے ۸ مسال پہلے) عرس شخ اکبرگی بنیاد پڑی اور آپ مندوستان کی سرزمین يريشخ اكبركي تغليمات وحدة الوجود كامام اور پيثواء بن گئے۔ ہرسال اينے والدحضرت سيدي كريم الله شاه صاحب قبلة كوس كساته حضرت شيخ اكبرابن عرفي كاعرس بهي كياكرت اور اس وقت آپ کے ابتداء جار خلفاء بھی تھے اس کے بعد پھرایک غیبی ہدایت بردکن کے مشہور صوفى بزرگ ممس العارفين حضرت سيد كمال الله شاه المعروف سيدنا مجهلي والے شاه عليه الرحمه ( مُتُونِی ۱۳۵۱ همطابق ۱۹۳۲ء ) کے دست حق پرست پرشرف بیعت وخلافت سے مشرف ہوئے پھر حضرت کے بیدہ فرمانے کے بعدیہ منشائے حضرت مچھلی والے شاہ حضرت غوثی شاہ

صاحبٌ ہی آپ کے سجادہ نشین ہوئے اور تادم حیات حضرت مجھلی والے شاہ صاحب قبله گا عرس اور حضرت سيد سلطان محمود الله شاه حسيني صاحب قبليُّه ( متو في ١١٣١١ ههم١٨٩٣ء ) كاعرس اور حضرت شیخ اکبرابن عربی گاعرس بھی ساتھ ملا کر کیا کرتے تھے۔حضرت غوثی شاہ صاحب قبلہ ؓ کے ۱۹۵۴ء میں بردہ فرمانے کے بعدان کے فرزند خلیفہ و جانشین الحاج حضرت مولا ناصحوی شاہ صاحب قبلهٌ اپنی نگرانی میں ان تین متذکرہ بزرگوں کاعرس ہرسال تا دم حیات ۱۹۷۹ء تک کرتے رہے پھر حضرت صحوی شاہ صاحب قبلہؓ کے (موجودہ قائم مقام) فرزندخلیفہ و جانشین الحاج مولا ناغوثو ی شاہ ان تین متذ کرہ بزرگوں کاعرس مقرر کردہ تاریخ کے مطابق یا بندی کے ساتھ آج مسلسل ۲۲ سال سے اپی گرانی میں کرتے آرہے ہیں اور اس عرس کے علاوہ ہرسال م شوال كوحضرية سيدى غوثى شاه صاحب قبلة كاعرس اور هرسال ١٨ جمادى الثاني كوايخ والد حضرت پیر صحوی شاہ علیہ الرحمہ کا عرب حضرت سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ کے نام کی شرکت کے ساتھ مناتے آ رہے ہیں۔ 🖈 حضرت سیدنا سلطان محمود اللّٰدشاہ صاحب قبله گا مزار واقع تکمیہ منا میاں قبرستان ،عقب دواخانہ عثانیہ مجع خلائق ہے جہاں مولا ناغوثی شاہ صاحب نے ایک صاحب خیر کے خسن تعاون سے اب ایک خوبصورت سنگ مرمرکی مزار کے ساتھ اس کے اطراف میں خوبصورت جالی بھی لگوادی ہے۔ 🛠 حضرت سیدی مچھلی والے شاہ رحمتہ اللہ علیہ کا مزارآ یہ کی بنائی ہوئی خانقاہ سرائے الہی ،الہی چمن کا چی گوڑہ کے قبرستان میں زیارت گاہ خلائق ہے جہال اب مولا ناغوثوی شاہ نے اپنے ذاتی صرفہ سے گنبدی تعمیر کی ہے۔ ا حضرت غوتی شاہ صاحب قبلہ کا مزار آپ کے والد کی مسجد کریم الله شاہ 15-6-348 بيكم بازار ميں واقع ہے۔ جہاں الحاج حضرت سيدي كريم الله شأة اور الحاج حضرت مولا ناصحی شاہ صاحب قبلہ مجمی آرام فرماہیں ۔ ان تمام متذکرہ درگاہوں کے ازروئے قانون وازروئے شریعت مولا ناغوثوی شاہ ہی سجاد ہشین ہیں جن کے ذریعہ منصرف شهرحيدرآباد بلكسارا مندوستان علم توحيد وتصوف كى فيض رسانى سے مالا مال مور باہے اور اہل سنت الجماعت کے عقائد کے پھیلا و کا صحیح معنوں میں ۔اعتدال پیندانداز میں بری خوبی و بیباکی سے کام انجام دیاجار ہاہے۔